

| فهرست مضامین                                                      |        |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--|
| عنوان                                                             | في نبر |  |
| ر ف انتساب                                                        | 8      |  |
| يش لفظ                                                            | 9      |  |
| نقريظ                                                             | 10     |  |
| باب اول                                                           |        |  |
| تحریک بالاکوٹ تاریخ و حقائق کے آئیے میں                           | 16     |  |
| انی جماعت اسلامی کی شهادت                                         | 16     |  |
| سید احد بر بلوی کے انگریزوں سے تعلقات                             | 17     |  |
| عامدین تر یک بالا کوٹ کی گزران انگریزی ایدادی                     | 18     |  |
| سید احد بریلوی کا نگریزوں ہے جہاد کرنے ہے رو کنا                  | 18     |  |
| اگریزوں سے جہاد کر نادرست نہیں۔اساعیل دہلوی کافتوی                | 19     |  |
| انگریزوں کے حملہ آور پر مسلمانوں کالزنافرض ہے۔اساعیل دہلوی کافتوی | 19     |  |
| سید احد بر بلوی کا اگریزول کے ساتھ تعادن کرنا                     | 20     |  |
| انگریزوں کے ساتھ جماد نہ ہی طور پر واجب نہیں۔                     | 21     |  |
| سر کار انگریزی سکھول کازور کم کرنے کی خواہشند تھی                 | 21     |  |
| سید احمد بریلوی کوانگریزی حمایت کا حاصل ہونا                      | 22     |  |
| انگریزوں کاسید احمد بریلوی کی جنگی ضروریات کو پور اکرنا           | 22     |  |
| انگریزول کے جاسوس                                                 | 23     |  |
| سیداحدرباوی کے لیے انگریزی کھانا                                  | 23     |  |

جمله حقوق محفوظ

نام كتاب : انظريز كاليمنث كون ؟

مصنف : صاجزاده محمد مظهر الحق بنديالوي

اشاعت دوم: اپریل 2002ء

تعداد : 1100

ناشر : المدى فاؤنثريش لا بور

بنت : روپے

# ملنے کے پتے

﴿ الله العلوم مظهريه المداديه مديال ضلع خوشاب ﴿ ٢﴾ كتبه متال كرم 9 مركز الاولين دربار باركيث لا بور ﴿ ٣﴾ خي مكتبه رضويه دربار باركيث لا بور ﴿ ٣٠ خي ماء القرآن ببلي كيشز بحيخ هش رودٌ لا بور ﴿ ٤٠ خي مكتبه مهريه رضويه ذركه خياء الدين ببلي كيشز كمار اوركرا بي ﴿ ٤٠ خياء الدين ببلي كيشز كمار اوركرا بي ﴿ ٤٠ خياء الدين ببلي كيشز كمار اوركرا بي ﴿ ٤٠ خياء الدين ببلي كيشز كمار اوركرا بي

| 32 | مر زالد الحسن اصفهاني كي شهادت                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 33 | علماء دیوبند کی اکثریت کالمسلم لیگ ادر قائد اعظم کو گالیال دینا     |
| 33 | ابدالكلام آزاداور تحريك بإكستان                                     |
| 34 | مولوی حسین احد مدنی اور تحریک پاکستان                               |
| 37 | دار العلوم دیویند کے طلباء کا تحریک پاکستان میں کر دار              |
| 40 | جمعيت علماء مندكاكر دار                                             |
| 40 | علاءد بوبدر کی مسلم لیگ کی مخالفت کے متعلق چوہدری حبیب احمد کی شادت |
| 41 | مفتی محمود اور ان کے لڑ کے فضل الرحمٰن کا کھلااعتراف                |
|    | باب پنجم                                                            |
| 42 | علماء ديوبيد اور انكريزون كى مالى ايداد                             |
| 42 | مولوی اشرف علی تفانوی کا گریزوں سے تنخواہ لینا                      |
| 42 | مولوی اشرف علی تفانوی (دیویندی) گا پنامیان                          |
| 43 | تبليغي جماعت ادرانگريزي وظيفه                                       |
| 43 | مدرسدد يومد كاكروار                                                 |
| 43 | علماء دیوبند کے گھر کی ایک اور شہادت                                |
| 43 | جعيت علماء اسلام كواتكريزى الداد                                    |
| 44 | اکابرین دیوبند کا کا نگریس سے روپیے لینا                            |
| *  | بابشم                                                               |
| 45 | اعلیٰ حضرت شاہ احمد ر ضاخال پریلوی پر الزام کی حقیقت                |
| 45 | مولوى اشرف على ففانوى ديوبندى كافتوى                                |
|    |                                                                     |

|    | بابدوم                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | سیداحمر بر بلوی کی حکومت کے کارنامے                                           |
| 25 | سیداحمیر بلوی کے نام نماد غازیوں کاراہ چلتی دوشیر اوں سے زبر وستی نکاح        |
| 25 | تح مکسبالا کوٹ کے نام نماد مجاہدول کانوجوان لؤ کیول سے زیر دستی نکاح          |
| 25 | تحریک بالاکوٹ کے مجاہدین کی اکثریت کابر اہونا                                 |
| 26 | سید احمد بریلوی کا پیلا جهادسلمانول سے کرنا، علیم الامت علماء دیوبند کی شهادت |
| 26 | علاء ديوبند كركم كاليك شهلات موجه قتل شهيد ليلا بجد                           |
|    | سید احمد بلوی کی انتظامیہ کے قتل کی وجہ علاقہ کی جواں سال                     |
| 27 | لؤكيول سے مجامدين كازبر دى نكاح كرنا تھا۔ (روزنامہ نوائےونت)                  |
| 27 | ازالهٔ غلط فنمی                                                               |
| 28 | مولانا محمراسا عيل پاني پتي کي شهادت                                          |
| 29 | اہم سوال                                                                      |
|    | بابسوم                                                                        |
| 30 | عره ۱۵ و بنگ آزادی میں علماء و یوبند کا کر دار                                |
|    | مولوی رشیداحمه گنگوی، مولوی قاسم نانو توی (بانی دار العلوم دیوید)             |
| 30 | كا چى مربان سر كار كاد لى خير خواه بونا                                       |
| 31 | کارین دیومند کا نگریز کے باغیوں سے اڑنا                                       |
| 31 | فحد ميال ناظم جمعيت علماء مند كاكحلااعتراف                                    |
|    | بابچہارم                                                                      |
| 32 | نحريك پاكستان اور علماء و يوبيد                                               |
| 32 | ارہ دایوری کامسلم لیگ کی جمایت کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے طلب کرنا            |

| 10 |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 65 | يد العرفاء، سند الا تقتياء پيرسيد غلام محى الدين گولژوى كاكر دار        |
| 66 | في الاسلام حضرت خواجه محمد قمر الدين صاحب كاكر دار                      |
| 70 | شخ الاسلام اوران کے والد گرامی کی انگریزے نفرت                          |
| 72 | عابد ملت علامه پیرسیدامین الحسنات (ما کلی شریف) کا کر دار               |
| 74 | پیر عبدالر حیم صاحب بھر چونڈی شریف کا کردار                             |
| 76 | مولانا عبدالحاميد ايوني كاكروار                                         |
| 78 | پیرسید محدث کھوچھوی کا کروار                                            |
| 80 | فقيهه العصرات اذالاسائذه علامه بإر محمه صاحب بنديالوي كاكروار           |
| 85 | استاذ العلماء حضرت علامه صاحبزاده محمه عبدالحق بمديالوي مدخلله كاكر دار |
| 89 | مولوناصدرالا فاضل سيدمحمر نعيم الدين مراد آبادي كاكروار                 |
| 92 | شيخ القر ان علامه عبد الغفور بزار وي كاكر دار                           |
| 94 | عابد ملت حضرت مولانا عبد استار خال نیازی کا کردار                       |
| 96 | تحريك پاكستان اور ديگر علماء الل سنت                                    |

| 46 | مولوى رشيدا حمر گنگو يى د يومىدى كافتوى                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 46 | مولوی محد قاسم نانو توی بانی دار العلوم دیوبیر کافتوی                      |
| 46 | مولوی محود الحن دیوبیدی کافتوی                                             |
| 47 | اعلیٰ حضرت یر بلوی قد س سره کے فتویٰ کاسیاسی پہلو                          |
| 48 | تح يك خلافت اور تحريك عدم تعاون مين علماء الل سنت اور علماء ديويم كاكر دار |
| 55 | لحه فكربي                                                                  |
| 55 | اعلی حضر ت بر بلوی کی سیاس اجیرت کے متعلق مفکرین کی آرا                    |
|    | باب ہفتم                                                                   |
| 58 | جنگ آزادی عرام ۱۸۵ میں علماء و مشائخ اہل سنت کا کر دار                     |
| 58 | جنگ آذاوی عرص علی علی الل سنت کے کروار کاغیروں کا عتر اف کرنا              |
| 59 | مولانا محد اساعيل ياني تي كااعتراف كرنا                                    |
| 59 | غلام رسول مهر كااعتراف                                                     |
| 60 | رئيس احمد جعفري كااعتراف                                                   |
| 60 | ترجمان ديوبنديت "خدام الدين "كااعتراف                                      |
| 60 | مولوی حسین احدید نی دیویندی کااعتراف                                       |
| 61 | مفتى انتظام الله شهالي كافرمان                                             |
| 61 | شاہدا حمد خال شر وانی دیوبندی کااعتراف                                     |
|    | بابہشتم                                                                    |
| 63 | تحريك پاكستان ميس علاءو مشائخ ابل سنت كاكر دار                             |
| 63 | امير ملت پيرسيد جماعت على شاه صاحب على پورى كاكر دار                       |

## يبش لفظ

کافی عرصہ قبل ہمدیال میں ایک مولانا صاحب کا خطاب سننے کا انفاق ہوا۔
انہوں نے جوش خطامت میں فرمایا ''کہ پاکستان علماء دیوہ ند نے ہمایا۔ تحریک پاکستان کی
کامیابی کا سہر امولانا حسین احمد بدنی، مولانا ابد الکلام آزاد، مولانا عطاء اللہ شاہ مخاری
و غیرہ کے سر ہے اور شاہ احمد رضا خان فاضل پر ملی توانگریزوں کے ایجنٹ متھے۔''

حالا نکہ ہم نے اس سے قبل تو یمی سنااور پڑھا تھا کہ اکابرین دیو بعد کی غالب اکثریت تح یک پاکستان میں علماء کے اکثریت تح یک پاکستان میں علماء کے کر دار کے متعلق مخالف و موافق ہر قتم کی کتب کا بھر پور مطالعہ کیا تو مولانا کے خطاب کو حقیقت کے بر عکس پایا۔ پھر احباب کے مشورہ پر تح یک پاکستان ، تح یک عدم نتاون ، اور جنگ آزادی سر ۱۵ میں اکابر علماء دیوبعد اور علماء اہل سنت کے کر دار کے نقائی جائزہ کوور طر تح بریش لایا۔

ادر پھر تحریک بالا کوٹ کی اصل حقیقت کو بھی متند حوالہ جات سے لکھا۔ تاکہ اس موضوع پر نام نماد مؤر خین نے جو مصلحتوں کی گر دچڑھادی ہے اس کو دور کر

دیا جائے۔ محقق اہل سنت ، شیخ الحدیث علامہ مجمد عبد الحکیم شرف قادری نے نقد یم لکھ کر حوصلہ افزائی فرمائی جس پرہند ہان کلتحد مشکور ہے۔ اللہ رب العزت بطفیل نبی رحت حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاکیائے علماء حق

شرف انتساب اس کی خدمت میں .....جس کی ..... تگەبلىند ،زبان جوشمندادر دل در د مند ہے .....2 أيك ويران اورب آب و گياه صحر اكو علم و حكمت كالهلها تا هوا گلشن مناديا .....جس کے فیض نے ..... جامعه مظمر بیرامدادییر کی شکل میں فکرو نظر ، فضل د کمال اور شعور و آگہی کا ایک شهر ستان آباد کر دیا ........... جي نے....... ا پنے علاقہ کے یو نیٹسٹ امر اءاور ڈ کٹیٹروں کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر كال جرأت سے تح يك پاكتان كے ليے مسلسل جد فرمائي ..... جس کے خوشہ چین ..... شهباذ طريقت، امير شريعت تاج الفقهاء علامه صاحبزاده محد عبد الحق

شہباز طریقت، امیر شریعت تاج الفقہاء علامہ صاحبز ادہ محد عبد الحق بندیالوی مد ظلہ العالی کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کرتے ہیں محد مظر الحق، مدیالوی

محمد مظهرالحق

# تقريظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

امام احمد رضاخان بریلوی قدس سره چود ہویں صدی ججری کے دہ تبحر عالم دین بیں کہ علمی وسعت اور کثرت تصانیف میں دنیا بھر کا کوئی ہم عصر عالم ان کا مد مقابل د کھائی نہیں دیتا، پچاس سے زیادہ علوم میں کامل وسترس اور تقریباایک ہزار تضانیف ان کی یکنائی کاواضح شوت ہیں۔

تقوی ، اخلاص اور للہیت میں ہمی وہ اپنی مثال آپ تھے حضرت مولانا نقد س علیتان رحمۃ اللہ علیہ (پیر صاحب بھاڑا کے استاذ) نے بیان کیا کہ ایک و فعہ نواب حیدر آباد و کن کی طرف سے امام احمد رضا خان پر بلوی کے فرزند اکبر حضرت جے الاسلام مولانا حامد رضا خان کو مکتوب موصول ہوا جس میں انہیں حیدر آباد و کن کے صدر الصدور کے منصب کی پیش کش کئی تھی ، جیت الاسلام نے وہ مکتوب امام احمد رضا خان پر بلوی کی خدمت میں چیش کیا، تو فرمایا: ہم بوریہ نشینوں کو صدر الصدور کے منصب پر بلوی کی خدمت میں چیش کیا، تو فرمایا : ہم بوریہ نشینوں کو صدر الصدور کے منصب کے باغرض ؟ اوریہ مصرع ارشاد فرمایا۔

ایں دفتر ہے معنی غرق سے ناب اولی بیے ہے معنی دفتر اس لا کل ہے کہ اسے شراب میں ڈیو دیا جائے۔ چنانچہ ججۃ الاسلام نے معذرت کردی۔

یہ بھی حضرت مولانا نقدس علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ نظام حیدر آباددکن نے امام احمدر ضایر بلوی کے قائم کردہ مدرسہ منظر اسلام، بر بلی کے لیے دوسورو پے بہت بوی رقم نظی، لیکن امام احمدر ضا

ر بلوی نے تازیست وہ رقم قبول نہیں کی، امام احمد رضایر بلوی نے یج فرمایا اور ان کی بوری زندگی کاعمل اس پرشاہد ہے۔

کروں مرح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کر یم کا میرا دین پارؤ نال نہیں

ا مام احمد رضایر بلوی نے اپنی تمام قوت دین مثین ، مسلک اہل سنت و جماعت اور مذہب حنق کی تبلیغ واشاعت اور تائید و حمایت میں صرف کر دی، اللہ تعالیٰ ،اس ك حبيب مرم علي ، صحاب كرام ، الل بيت اور اولياء عظام كى بارگاه ميس كتاخي اور ب ادلی کرنے والوں کی بوری قوت سے سر کولی کی۔ مخالفین کی طرف سے اس کار دعمل سے مواکہ ان پر طرح طرح کے بدیاد الزامات لگائے گئے، ایک الزام یہ بھی لگایا گیا کہ (معاذ الله!) وه انگریز کے ایجن تھے، جرت ہوتی ہے کہ وہ سرایا اخلاص وللہيت شخصیت جس نے زندگی تھر سمی مسلمان حکر ان کی مدح سرائی نہیں کی ، سمی مسلم حاکم ے امداد قبول نہیں کی ،اس پر کس منہ سے بیالزام عائد کیا جاسکتاہے کہ وہ غیر مسلم ، غاصب اور ظالم اگریز کا نمائندہ اور ایجٹ ہے، جبکہ ان کے مخالفین کسی نہ کسی انداز میں الكريز گور خمنث سے متعلق رے بين اور مفاد حاصل كرتے رہے بيں۔ تفصيل كے ليے ملاحظه جومقاله "كناه به كناي "از پروفيسر واكثر محد مسعود اجريد ظله وعوت فكراز مولانا علامه محد منتاتان قصورى زيد مجده اور راقم كامقاله" شيشے كے كمر"جوالبر بلوب كالتحقيقي وتقيدي جائزه" مين شامل كرويا كياب-

ایک عرصہ پہلے مشہور دیوبیدی عالم مولوی شبیراحیر عثمانی کابیہ مقالہ پڑھا تھا: "رکیمئے حضرت مولانا اشرف علی صاحب، تفانوی رحمۃ اللہ علیہ جارے آپ کے مسلم بزرگ اور پیشوا تھے ان کے متعلق بعض

لوگول کو بیہ کہتے ہوئے سٹا گیا کہ ان کوچھ مور دیے ماجوار حکومت ک جانبے دیئے جاتے تھے۔ای کے ساتھ دہ یہ بھی کتے تھے که گو مولانا خفانوی رحمة الله علیه کو اس کا علم نهیں تفاکه رویسیه حکومت دیتی ہے، مگر حکومت ایسے عنوان سے دیتی تھی کہ ان کو اس كاشبه بهى نه گزر تا تقا\_" (مكالمة الصدرين (طبع ديوبيد ص ٩) ایک مدت تک سے عقیدہ نہ کھل سکا کہ آخر حکومت انہیں ماہانہ چھ سوروپے (جواس وقت کے پیاس ساٹھ ہزارے کم نہیں ہول گے) کیوں دیتی تھی ؟اے تھانوی صاحب کی ذات سے کیافا کدہ تھا؟ سندھ کے ایک صحافی انجم لاشاری نے سمبر کے ۱۹۸۱ء میں جعیت العلماء اسلام صوبہ سندھ کے سربراہ مولوی محد شاہ امروٹی (فرزند مولوی تاج محود امر وٹی) سے انٹرویو کیا جس میں مولوی محمد شاہ امر وٹی نے دم مر گ راز سر بہت ے نقاب ہٹادیااور متایا کہ تحریک ریشی رومال کی ٹاکامی اور انگریز کے اس تحریک پر قابد پانے میں تھانوی صاحب کا ہاتھ تھا۔ جناب اعجم لاشاری کامیان ملاحظہ مو! ا بنا انثرویومیں مولانا محد شاہ امرونی نے دل کر فتہ ہو کر متایا کہ انگریزوں کوریشمی رومال کے اس سفر کی اطلاعات لحدید لحد مل ربی تھیں اور یہ انکا گھر کے ایک ہمیدی نے دُ حائی تھی اور یہ تھے..... مولانا اشرف علی تھانوی۔ مولانا امروٹی کے بھول مولانا تفانوی کتے تھے کہ انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کیا جائے بلحدان كى مريرى ميں دہ كر مسلمانوں كے لئے فوائد ماصل كے جائیں۔ وہ چونکہ وارالعلوم ویوبند کے اکابرین میں سے تھے اس لئے انہیں تح کی خلافت اور جنود ربانید کے تمام پروگرامول

ے آگاہی رہتی تھی۔ انہوں نے ریشی رومال کی حقیقت اور ا نقلالی کارروا ئیول کے لئے طے کردہ تاریخ سے اسے گھروالول کو آگاہ کر دیااوران کے بھائی (مظمر علی) نے جوا تثیلی جینس کے ایک اعلیٰ افسر تھے ہورے قصے سے انظامیہ کو خبر دار کر دیا۔" (الجم لاشارى ابنامه شوئائم، كرايى: شارهايريل ١٩٨٨ء، ص١٢١) اس وضاحت کے بعد یہ سوینے کی مخبائش نہیں رہ جاتی کہ انگریز حکومت تھانوی صاحب کو ماہانہ چھے سورو بے کیول دیتی تھی ؟ علماء دیوبید کی ہمت قابل داد ہے کہ انہوں نے تھانوی صاحب کی پر دہ داری میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا، یہ الگ بات ہے کہ حقیقت کی نہ کی وقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دار العلوم دیوبد میں سابق فضلاء کی ایک تنظیم تھی۔"الانصار"اس کے قواعدومقاصد میں ایک شق سے تھی۔ جمیعیة (الانصار) گور نمنٹ انگلشیہ کی (جس کے ظل عاطفت میں ہم نمایت آزادی کے ساتھ نہ ہی فرائض ادا کرتے ہیں اور ند ہی تعلیم کار تی کے لئے ہر قتم کی کوشش کر سے ہیں) پوری وفادارر بے گاور انار کسٹانہ کو ششول کے قلع قبع میں اپنے اثر ہے يوراكام لے گ\_ (مابنام البدى لاجور فيرهرجب ١٣٢، ص ١٣٨) طِتے علتے ایک اور حوالہ بھی ملاحظہ فرمالیں۔ ۲۳،د ممبر ۱۹۱۲ء کو کسی نا معلوم فخض نے وائسرائے ہندلار ڈہار ڈنگ پر ہم سے حملہ کیا جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ اس حادثة كاديوبند كے ہر فرو كو صدمه موابا قاعدہ اساتذہ اور طلبه كا اجلاس بلايا كيا اور بذر بعیر تاراظهار بمدر دی کیا گیاء رپورٹ ملاحظه بهو۔ دارالعلوم کے اہل شوری، اساتذہ، موجود طلبہ، پرانے طلبہ

کے مطالعہ کے بعد کسی بھی دیانت دار شخص کو یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ امام احمہ ر شاہر بلوی اور ویگر علماء اہل سنت پر انگریز نوازی کا الزام لگانے والوں کے ہاں کتنی سید افت اور دیانت ہے؟ اور وہ کس منہ سے حرف الزام ذبان پر لاتے ہیں اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مقالہ نگار کسی کر دار کشی کے در پے نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف حقائق کو یکجا کرنے کا اہتمام کیا ہے اور وہ بھی شھوس حوالوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی صاحبزادہ صاحب کے علم و قلم میں ہر کتیں عطاء فرمائے اور انہیں احقاق حق کا فریضہ انتجام دیتے رہنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین

محد عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی لاهور (جمیعة الانصار) اس صدمه کااثر محسوس کرتے ہیں۔ مولانا محد احمد صاحب مہتم دار الا لعلوم نے دار العلوم کے تمام دوستوں کی طرف سے اظہار ہدر دی اور غصه کا تار دیا۔ جس کا جواب نمایت شکریہ آمیز الفاظ ہیں آیا۔ الحمد لللہ کہ ہزایجسلیلی وائسرائے کی جان پر گزند نہیں آیا اور لیڈی ہارڈنگ محفوظ رہیں اور بیضل تعالے حضور وائسرائے کی صحت روز بروز کا ممیابی کے ساتھ رویتر تی ہے۔

(ما بنامه القاسم، ويوريد: شاره محرم اسساه، ص ١) · يه چند مثالين بين تفصيل تو آب پيش نظر مقاله" انگريز كا ايجنك كون" میں ملاحظہ فرمایش گے۔ یہ مقالہ علوم جدیدہ وقدیمہ کے فاصل صاحبزاوہ محمد مظمر الحق مدیالوی زید مجدہ کے تحقیقی مطالعہ کا متیجہ ہے۔ جس میں انہوں نے تح کیک بالا کوث، جنگ آزادی ۱۸۵۷ء، تح یک خلافت، تح یک ترک موالات، تح یک پاکتان کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔اور تاریخی حوالوں سے بتایا ہے کہ علماء اہل سنت اور علماء و بویند کا کروار کیار ہا؟ کس نے انگریز حکومت سے روابط استوار کئے اور کس نے مفادات حاصل کیئے ؟ اور کون محض رضائے الی کے لئے دین و ملت کی یاسداری کر تاریا۔ صاجزادہ صاحب عظیم علمی اور دینی خانوادہ کے چٹم وچراغ ہیں، ان کے جدامجد فقهيه العصر استاذا نعلماء مولانا مار محمد بمديالوي اور والدكراي فقهيه جليل، محسن الل سنت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق بندیالوی مد ظلہ ہیں۔صاحبزادہ صاحب نے نوعمری کے باوجود مسلک اہل سنت و جماعت کی تائید و حمایت میں متعدد رسائل قلم بعد کئے ہیں۔اور بندیال ایسے دور افتادہ قصبے میں بیٹھ کر تحقیق کاحق اداکیا ہے۔ پیش نظر مقالہ

# تحریک بالاکوٹ تاریخو حقائق کے آکینے میں

اسماء میں معرکہ بالاکوٹ پیش آیا جس نے ہندوستانی سلمانوں کے متعقبل پر منفی اثرات مرتب کیے۔ میری مراد سید احمد بریلوی کی تحریک سے ہے، جنہیں ان کے معتقدین جہاد کا نام دیتے ہیں۔ بعض معصب العقیدہ فتم کے مؤر خین سلطنت اسلامیہ کے قیام اور تحریک آزادی ہند کے شجرے میں مولوی سید احمد بریلوی کی اس تحریک کو بھی شامل کرتے ہیں ، مگر دہ اس عقدے کو حل نہیں کریاتے ك تاريخ مند ك اس ماذك دور ميس جبكه سياى تقاضے كھ اور تھے۔ سكھول ك خلاف "لرائي" كيول كى من اور اس بے سود كوشش ميں وه مسلمانول سے بھى دوبدو ہوے۔اس تح یک کے نتیج میں یاک وہند میں انگریزوں کے قدم اور جم گئے۔جس وفت معراكم بالاكوك بيش آيا، اس وفت الكريز مندوستان يرجها ي تحد ضرورت تھی کہ انگریزوں کی تختی ہے مزاحت کی جاتی۔ایسے نازک دور میں اپنی قوت کو اپنے مسلمان بھا مُول کے خلاف اور سکھ جو کہ اگریز کی آئکھوں میں ہروقت کھکتے تھے ،ان کے خلاف لگا دینا دانشمندی کے خلاف معلوم ہوتا ہے اور یہ صرف میرا ہی خیال نہیں،بلحہ بانی جماعت اسلامی کابھی ہیں نظریہ ہے۔

بانی جماعت اسلامی کی شهادت

بانی جهاعت اسلامی جناب مودووی لکھتے ہیں:

"جس وقت میہ حضرات (سیداحمر بلوی لوراساعیل دہلوی) جماد کے لیے اٹھے بیں۔اس وقت میں اصلی طاقت سکھول کی

شیں، انگریزوں کی ہے اور اسلامی انقلاب کی راہ میں سب سے بوئی مخالفت اگر ہو سکتی ہے تو انگریز کی ہو سکتی ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ان بزرگوں کی نگاہ دوررس سے یہ پہلوہ ہی او جھل رہ گیا۔ (تجدید واحیائے دین ،اشاعت تیر ھویں س ۱۲۸)

جمال تک سید صاحب لور ان کے رفقاء کی نام نماد تحریک جماد کا تعلق ہے، در اصل خالص دہابی علیہ کی تخلیق و قیام کا بہانہ تھا۔ دوسر سے لفظوں میں ہوس ملک کیری ادر امیر المو منین بلنے کا ذوق تھا۔ اس تحریک کوعر ب کی دہابی تحریک کاچ بہ کماجائے ، تو غلط نہ ہوگا ان حضر ات نے سکھوں سے کم اور پٹھان مسلمانوں سے زیادہ جملا فرملیالور انگریزوں میں سے توان حضر ات کی جنگ وجدل اور جملا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جملا سے منع کرنے کے لیے کئی فتوے د ہے۔

سیداحربر بلوی کے انگریزوں سے تعلقات

"ایس با ۱۹ بجری تک سیداحد بر بلوی، امیر خال کی مااذ مت میں رہے، مگر ایک ناموری کا کام اس نے بیہ کیا کہ انگر بزول اور امیر خال کی صلح کرواد ک لار فرمیسٹنگ سیداحد صاحب کی بے نظیر کار گزاری ہے بہت خوش ہوا۔ دونول تشکرول کے پہل ایک خیمہ کھڑ اکیا گیا۔ اس میں تین آد میول کاباہم معاہدہ ہوا۔ امیر خال، لار فرمیسٹنگ اور سیداحد صاحب سیداحد صاحب نے بوی مشکل ہے امیر خال کو شیشہ میں اتارا تھا۔ "سیداحد صاحب سیداحد صاحب نے بوی مشکل ہے امیر خال کو شیشہ میں اتارا تھا۔ "

قار کین کرام! خود فیسلہ فرمائیں کہ جو شخص انگریزوں ادر ان کے دشمنوں کے در میان صلح کرائے کا کام سر انجام دے رہا ہو ، دہ انگریزوں کادشمن کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا انگریز کادشمن ثابت کرنا تاریخ کے ساتھ کتنایوا ظلم ہے۔

مجاہدین تح یک بالا کوٹ کی گزران انگریزی امداد پر

مولوی مبیداللہ سند ھی دیوہ یم کی کی ہے مینی شہادت بھی ملاحظہ فرمائے:

اکیا۔ وفعہ میں سر حدپار ہرز کے مقام پر گیا ۔۔۔۔۔ میں اس امید میں کہ شاید سید انہ شہید اور شاہ اسامیل شہید کی جماعت مجاہدین میں کوئی کر ان و کھائی دیے ، او هر چل دیا ، وہاں پہنچ کر جو پچھ میں نے دیکھاوہ حدور جہ افسوسناک اور قابل رخم تھا۔ وہاں پہنچ کر جھے معلوم ہوا کہ وہ جماعت جو مجاہدین کے نام نامی سے یاد کی جاتی ہے۔ کمپر کی کی حالت میں ہے اور اس کی گزران اور زندگی کس طرح صاحبز اوہ خال کی وساطت ہے اگریزی حکومت کی مرہون منت ہے۔

(افادات وملفو ظات عبيدالله سند هي مصنفه محمد سر ورص ٦٢ ٣)

سید احمد بریلوی کا انگریزوں سے جماد کرنے سے روکنا

مشہور اہل مدیث عبدالرجیم صادق پوری الدر الممنشور ص ۲۵۲ پر لکھتے ہیں:
''سید احمد صاحب کی ہر اہر سیروش رہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو سکھوں کے مقابل آماد وَجماد کرتے تھے اور دوسری جانب حکومت ہر طانبہ کی امن پسندی جماکر لوگوں کواس کے مقابلے ہے رو کتے تھے۔"

یہ عبارت، تاتی ہے کہ لوگ اس دفت انگریز نے آباد وَ جہاد تھے، لیکن سید
ساحب اپنی محبوب اور امن پہند انگریزی حکومت ہے لوگوں کارخ موز کر سکھوں کی
طرف کر رہے تھے تاکہ ان کو ہند دستان پر قبضے پر آسانی رہے، دہ لوگ جو سید صاحب
کو انگریز دشمن ظاہر کرتے ہیں، دہ سید صاحب کے دشمن تو ہو سکتے ہیں، محب نہیں،
ایا تلہ سید ساحب انگریز دوست تھے اور یہ سید صاحب کو انگریز دشمن کی صورت دیے
این مید ساحب انگریز دوست تھے اور یہ سید صاحب کو انگریز دشمن کی صورت دیے
ہیں۔ سید ساحب کے طابی دوست مشاہ اساعیل دہلوی کا فتوی ملاحظہ ہو۔

الگریزوں سے جماد در ست شمیں۔اساعیل دہلوی کا فتویٰ مولوی جعفر تفائیر ی سوائے احدی ص الا اپر لکھتے ہیں :

"بیہ بھی صیح روایت ہے کہ اثنائے قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمد اسا عیل شہید و عظ فرمارہ ہے کہ ایک شخص نے مولانا صاحب سے فتو کی اپوچھا کہ سر کار انگریز سے جہاد کرنادر ست ہے یا نہیں ؟اس کے جواب میں مولانا نے فرملیا کہ ایس بے روریا،اور غیر معصب سر کار پر کسی طرح بھی جہاد در ست نہیں۔"

انگریزوں کے جملہ آور پر مسلمان کالزنا فرض ہے: اساعیل دہلوی کافتویٰ مرزاجرت دہلوی،حیات طیبہ ص ۴۲۳ پر تکھتے ہیں:

' کلکتہ میں جب مولانا اساعیل صاحب نے جماد کا وعظ فرمانا شروع کیا ہے اور سکھول کے مظالم کی کیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریافت کیا۔ آپ اگر یزوں پر جماد کا فتو کی کیوں نہیں دیتے ؟ آپ نے جو اب دیاان پر جماد کر ناکسی طرح بھی واجب نہیں۔ ایک تو ان کی رعیت ہیں، دوسر ے ہمارے نہ ہجی ارکان کے اوا کر نے ہیں وہ ذری بھی دست در ازی نہیں کرتے۔ ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح کی آزادی ہے بہدی ان پر کوئی جملہ آور ہو تو مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گور نمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔''

مندر جہبالا عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ اس دور میں انگریزوں کے خلاف جہاد کی ضرورت تھی اور لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کرے 'ای لیے ایک دور بین آدمی نے یہ سوال اسماعیل دہلوی کو انگریزوں کی یو ھتی ہوئی طاقت کی طرف توجہ ولانے کی غرض سے کیا۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے سائل کی اصلی غرض کو سجھتے ہوئے یہ جواب دیا کہ اگر کوئی انگریزی حکومت پر حملہ سے میں نامل کررہے ہیں؟ جبکہ مشہور بھی میں ہے اور اصل واقعہ بھی یک ہے۔ اگر اتنی واضح حقیقت کی کی سمجھ میں نہ آئے، تو پھر ہم ہار گاہ اللی میں اس کی ۔ دیاغ کے لیے دیائی کر بحتے ہیں۔

> ا الریزوں کے ساتھ جہاد مذہبی طور پر واجب نہیں شاہ اساعیل دھلوی کا فتوی

مداحد صاحب کے فلیفدا ساعیل دباوی کامیان سنے:

"مولوی اتناعیل صاحب نے یہ اعلان دے دیا تھا۔ سرکار انگریزی پر نہ جماد انہ مولوی اتنا عیل صاحب نے یہ اعلان دے دیا تھا۔ سرکار انگریزی پر نہ جماد کا محد بر داجر ت دولوی اسلامی مصنفہ مرزاجرت دولوی کے انتقام لیتے ہیں "۔ (دیات طیبہ ص۲۳۲، مصنفہ مرزاجرت دولوی) مرکار انگریزی کا سکھول کے زور کم کرنے کی خواہش مولوی جعفر تھا نیسری سید صاحب کی خدمات کا فقشہ تھینچتے ہوئے سوائے احدی ص ۱۹ پر لکھتے ہیں :

"سید صاحب کامر کارانگریزی ہے جہاد کرنے کا ہر گزارادہ نہ تھا۔ وہ اس آزاد عملداری کواپی ہی عملداری سیجھتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ اگر سر کارانگریزی اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی، تو ہندوستان سے سید صاحب کو پچھ بھی مدونہ پہنچتی، مگر سر کارانگریزی اس وقت ول ہے جا ہتی تھی کہ سکھوں کازور کم ہو۔" جعفر تھا نیسری صاحب نے حقیقت بالکل آؤکاراکر دی تھی کہ انگریزاس وقت سکھوں کازور کم کر ناچا ہتے تھے، اس لیے سید صاحب ان کے علاقہ میں سکھوں کے وقت سکھوں کازور کم کر ناچا ہتے تھے، اس لیے سید صاحب ان کے علاقہ میں سکھوں ہے جہاد کے لیے رقم، اسلی اور آدمی آزادانہ طور پر جمح کرتے رہے۔ انگریز نے نہ روکانہ رکاوٹ ذالی، باعد مالی اید اوراعانت بھی کی اور جب سے مجاد کے لیے رکاوٹ ڈالی، باعد مالی اید اوراعانت بھی کی اور جب سے مجاد کے لیے رکاوٹ ڈالی، باعد مالی اید اوراعانت بھی کی اور جب سے مجاد کے لیے

كرے ، توملمانوں پر قرض ہے كدوہ اس ہے جنگ كريں۔

دیکھتے !انگریز سے کتنی محبت والفت ہے کہ تمام مسلمانوں پرانگریز کی اعانت و ایداد فرض قرار و بے رہے ہیں۔ ایسے انگریز دوست بزرگ پر جب چندلوگ انگریز د شنی کاالز ام عائد کرتے ہوں گے ، توان کی روح کو بھی اذبیت پینچی ہوگی۔

جناب في محدارام"موج كور "ص ٢٠ ير لكي بين:

"جب آپ سامول ہے جہاد کرنے کو تشریف لے جاتے تھے۔ کسی شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ استے دور سکھول سے جہاد کرنے کو کیول جاتے ہو،انگریز جو اس ملک پر حاکم بیل، دودین اسلام کے کیا منگر نہیں ہیں گھر گھر بیل ان سے جہاد کر کے ملک بندوستان لے لو، یہال الکھول آدمی آپ کے شریک اور مددگار ہو جائیں ملک بندوستان لے لو، یہال الکھول آدمی آپ کے شریک اور مددگار ہو جائیں کے سسسسید صاحب نے جواب دیا سر کار انگریزی کو منگر اسلام ہے، مگر مسلمانول پر یکھ ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہان کو فرض مذہبی اور عبادت الذی سے رد کتی ہے۔ "
کیناواضح سوال ہے اور کتناواضح جواب ہے ؟ اب بھی اگر سید صاحب کو کوئی انگریزد عمن کا طعنہ دے، تواسے خلل دماغ بی کماجا سکتا ہے۔

سیداحد بر بلوی کا نگریزوں کے ساتھ تعاون کرنا

مولوی منظور احمد نعمانی و بیریدی کی زیر ادارت لتھ تو سے شائع ہونے والا "القرقان" لکھتاہے:

دمشہور کی ہے کہ آپ نے اگریزوں سے مخالفت کا کوئی اعلان میں کیا، باعد کلکت یا پلند میں ان کے ساتھ تعاون کا ظہار کیااور یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزوں نے بعض موقعوں پر آپ کی الداد کی۔"

اس عبارت سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ تعمانی صاحب زبان علق کو نقارہ خدا

ی قت انگریزوں ہے اپنے روابط اور تعلقات کو چھپانے کی کوشش کی، یہ کے سید صاحب جمال بھی گئے ،انگریزووسی کی خبر پہلے چھنے چکی تھی۔ اور کے حاسوس

المراسا محمل پانی پی حاشیہ مقالات سر سید حصہ شامزد جم ص ۱۵ اپر لکھتے ہیں:
"جب حضرت سید شہید بہ عزم جماد صوبہ سندھ اور سرحد کے ملاقہ میں
اللہ بوے جو اس وقت انگریزوں کی عملد ادی میں نہ تتھ، توان کے متعلق عام طور پر
اللہ بوے جو اس وقت انگریزوں کے جاسوس ہیں اور یہ شبہ اس ساء پر کیا گیا کہ حضرت شہید
الماقات انگریزوں سے نمایت ورجہ خوشگوار تھے۔

## مداحدر بلوی کے لیے انگریزی کھانا

"استے میں ویکھتے ہیں کہ ایک انگریز گھوڑے پر موار چند پالکیوں میں کھانا کے کشتی کے قریب آیااور ہو چھاکہ باوری صاحب کمال ہیں؟ حضرت سید احمد نے است بیان موجود ہوں۔ انگریز گھوڑے پر سے اترااور ٹو پی ہاتھ میں لیے کشتی پر بہاور مزاج پر می کے بعد کما کہ تیمن روز سے میں نے اپنے مازم یمال کھڑے کر بہا اور مزاج پر می کے بعد کما کہ تیمن روز سے میں نے اپنے مازم یمال کھڑے کر دیے تھے کہ آپ کی اطلاع کریں۔ آج انہوں نے اطلاع کی کہ اغلب سے کہ مسلم سے تھے کہ آپ کی اطلاع کریں۔ آج انہوں نے اطلاع کی کہ اغلب سے کہ مسلم سے میں مشغول دیا، تیار کر نے کے بعد الیا ہوں۔ روب آفقاب تک میں کھانے کی تیاری میں مشغول دہا، تیار کر نے کے بعد الیا ہوں۔ سید صاحب نے تھم دیا کہ کھانا اپنے ہر خوں میں مشغول دہا، تیار کر نے کے بعد الیا ہوں۔ سید صاحب نے تھم دیا کہ کھانا سے ہر خول میں مشغول کرلیا جائے۔ کھانا لے کر قافلہ میں تشقل کرلیا جائے۔ کھانا لے کر قافلہ میں تشقل کرلیا جائے۔ کھانا لے کر قافلہ میں تشقی کر کیا جائے۔ کھانا لے کر قافلہ میں تشقی کر دیا گیااور انگریزدو تین گھٹے ٹھر کر چلاگیا"۔

(سيرت سيداحد مصنفه ابوالحن ندوي حصداول ص ١٩٠)

مر عد گئے توان کی بیدی پچول اور اما ک کی پوری پوری حفاظت کی اور بعد بیس ہندوستان ے جو مالی اور افرادی اعانت ہوتی رہی ، اس بیس بھی رفنہ اندازی نہیں کی۔ اگر سید صاحب سر حدیس جا کر انگریزی حکومت سے جہاد کا اعلان کرتے ، توانگریز مجاہدین کے بعد ی پچول کو گئا میں باکر انگریزی حکومت سے جہاد کا اعلان کرتے ، توانگریز مجاہدین کے مشتے داروں کو تکلیف اور اڈیت پچولتے اور جائیداد منط کر لیتے ، لیکن ایسانہ او حرسے ہوا اور نہ او حرسے کار روائی ہوئی۔
سید احمد بر بلوی کو انگریزی حمایت کا حاصل ہوٹا

آخریس مولانا محمد میان و پویندی کا نقطه نظر بھی معلوم ہو،شاید قبول حق کی توقیق ہو :

"جب تک اس تحریک کا تعلق اگریزی مقبوضات سے صرف انقار ہاکہ رنگروٹ بھرتی کیے جائیں اور سرمایہ فراہم کیا جائے، تو انگریزی حکومت کے ذمہ وارول نے اس کی طرف کوئی النفات نہ کیا مباہمہ انگریزوں نے اس کی حمایت کی "

(علماء ہند کاشاند ارماضی حصد دوم ص ۲۴۱مصنفہ مولانا محد میاں) انگریزوں کا سید احمد ہریلوی کی جنگی ضروریات کو پور اکریا

داوہندی مکتبہ فکر کی اس سے بڑی شہادت ما حظہ فرمایئے: جمعیت علاء ہند کے صدر اور دار العلوم و یوہند کے شخ الحدیث مولوی حسین احمہ مدنی و یوہندی کتاب "آب حیات" بلد دوم سس ۱۲ اپر لکھتے ہیں۔

"جب سید صاحب کاارادہ سنصول ہے جنگ کرنے کا ہوا تو اگر برول نے اطمینان کاسانس لیاور جنگی ضرور تول کو مہیا کرنے میں سیدصاحب کی مدد کی۔ کیاد یوسد کے شخ الحدیث کابیان جھوٹا ہے؟ کیاانہوں نے تمان حق کیا ہے؟ یا حقیقت سے بے خبر شخے۔ حق چھپائے نہیں چھپتا۔ ایک روز ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ سیدصاحب نے پہ

#### بابدوم

# سیداحمر بلوی کی حکومت کے کارنامے

سیدصاحب جب سر حد پنچ، تو ابنداء میں سر حدی مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیااور کھ علاقے پران کا قبضہ گیااور سید صاحب کی حکومت قائم ہو گئی۔اب سید صاحب کی حکومت کا نقشہ مؤر خین کی ذبانی ملاحظہ فرمائے

مرزاتیرت د بلوی حیات طیبه ص۲۸۱ پر لکھتے ہیں:

" نتمام ملک پشادر پر آفت چھار ہی تھی۔ انتظام سلطنت ان متجد کے سلاول کے ہاتھ میں تھا، جن کا جیش سوائے متجد کے داوور سن کے بھی پھے نہ رہا تھااور اب ان کو جا کم امور سلطنت سادیا گیا تھا"۔

جناب شخ آگرام "موج کوٹر" ش اساپر لکھتے ہیں: "اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سید صاحب کے بعض ساتھیوں کارویہ ہمدردی اور معاملہ فنمی کانہ تھا ہاتھ وہ جلد ہی فاتحانہ تشد و پراتر آئے۔ اب فاتحانہ تشدد کی مثال بھی ملاحظہ فرمائیں:

مولوی مظهر نے بیراعلان دے دیا کہ تین دن کے عرصہ میں ملک پیٹاور میں جنتی رائڈیں ہیں، سب کے قطر میں جے جنتی رائڈیں گئی، نواس گھر کو آگ لگادی جائے گئی،'۔

(حیات طیبہ ص۲۸۲مصنفہ مرزاجرت دہلوی) بیہ ہے فاتحانہ تشد د کااد فل مظاہرہ یہ معاملہ افہام تقہیم ہے بھی ہو سکتا تھا۔ کیاانصاف کا نقاضا ہی ہے کہ اگر ایک عورت نکاح ٹانی نہیں کرناچا ہتی تو کیا آپ اس کے مکان کو آگ گادیں گے ؟ کیا قرآن دحدیث بیں ایسا کوئی حکم ہے ؟ عیش و نشاط

ے دلدادہ اور عور تول کے رساوہ الی مجاہدین نے تکاح تانی کی آڑ میں کیا تھیل تھیا۔ اللہ اللہ کا اللہ میں کیا تھیل تھیا۔

ید احمد بر ملوی کے نام نهاد غازیول کاراه چلتی دوشر ول سے زیر وستی نکاح مرزاجرت دہلوی "حیات طیب" ص ۲۸۰ پر تکھتے ہیں :

"سید صاحب نے صدبا غازیوں کو مختلف عمدوں پر فائز فرمایا تھا کہ وہ شرح میں سے صدبا غازیوں کو مختلف عمدوں پر فائز فرمایا تھا کہ وہ شرح میں مگر ان کی بے اعتدالیاں صد سے ذیادہ بردھ گئی مسیل وہ بعض او قات نوجوان خوا تین کو مجبور کرتے ہے کہ ان سے فکاح کر لیں اور انعش او قات نید دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر دو تین دوشیز ہ لڑکیاں جار بی ہیں۔ مجاہدین میں ہے کہ عام طور پر دو تین دوشیز ہ لڑکیاں جار بی ہیں۔ مجاہدین میں ہے کہ عام طور پر دو تین دوشیز ہ لڑکیاں جار بی ہیں۔ مجاہدین میں ہے کہا کہ بڑھوالیا۔

یں سے کا میں ہور بدیں ہے ہوں کا نوجوان کر کیوں سے فریک بالاکوٹ کے نام نماد مجاہدوں کا نوجوان کر کیوں سے زیروستی نکاح کرنا

میں مرزاجرت وہلوی ''حیات طیبہ ''ص ۸۱ ترر قمطراز ہیں : ''ایک نوجوان خاتون نہیں چاہتی کہ حیرا نکاح ٹائی ہو، گر مجاہد زور دے رہے ہیں، نہیں ہو ناچاہے۔ آخر ماں باپ پی نوجوان لڑکی حوالہ مجاہد کرتے اور ان کو پھنچارہ نہ تھا۔''

تحریک بالا کوٹ کے مجاہدین کی اکثریت کامراہونا

تجاہدین کیے لوگ تھے؟ یہ سیدصاحب کے جال شار کی ذبائی سینے: "مجاہدین میں سب طرح کے آدمی تھے ہرے بھی پھلے بھی ہابچہ ایک اندازہ کیا ایا ہے کہ برے ذیادہ اور بھا کم تھے'۔ (حیات طیبہ ص۲۸۰منفہ مرزاجرت دہاوی) ان افرت ہیں گئی اور ان لوگوں نے سید احمد کی بیعت تو ڈو کی اور اپنی لڑکیال واپس اند کا مطالبہ کر ویا مولوی اساعیل وغیرہ نے افکار کیا۔ پھر سید احمد اور مولوی اساعیل نے ان سے جماد کرنا فرض قرار دے دیا۔ او حر المالوں نے منظم قائم کر لی۔ او حر مولوی اساعیل پٹھانوں سے مقابلے کے لیے نکاا۔ المالوں نے منظم قائم کر لی۔ او حر مولوی اساعیل پٹھانوں سے مقابلے کے لیے نکاا۔ المالی نے الی گولی جست کی کہ سب سے اول مولوی اساعیل بی کا المال میں ہوئے اور پٹھان کا میاب ہو گئے "۔ (تاریخ برارہ) سالہ کر دیا۔ اس کے بعد ہنجائی بھاگ گئے اور پٹھان کا میاب ہو گئے "۔ (تاریخ برارہ) سید احمد بر بلوی کا افتظامیہ کے قتل کی وجہ جو ال سال لؤکیوں سے برد احمد بر بلوی کا افتظامیہ کے قتل کی وجہ جو ال سال لؤکیوں سے ذیر دستی نکاح ہے۔ روز نامہ "فوائے وقت "کی شمادت

مولانا عبید الله سندهی کے مطابق سید صاحب کی انتظامیہ کے کار کنول کا مثلف دیسات میں ایک ہی رات میں موت کے گھاٹ اٹارے جانے کا سبب اس علاقہ کی جوال سال ہوہ لڑکیوں کا مجاہدین سے زیر دستی نکاح کرنا تھا۔ غلام دسول مہر نے جو سید صاحب کے بہت مداح ہیں، ان کی حکومت کی ٹنگ نظری اور تشدد کے گئی واقعات بیان کیج ہیں۔ (روزنامہ "نوائے وقت "مانان کے ہمر نومبر ۱۹۸۸) از الله غلط فنمی

بھن معصب لوگ تح یک بالا کوٹ کوبر صغیریاک وہندی آزادی کی تح یکوں میں شامل کرتے ہیں، حالا نکہ بید میں شامل کرتے ہیں اور اس تح یک کو جنگ آزادی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، حالا نکہ بید بات سر اسر غلط ہے بلتہ ہندو ستان کی آزادی کی تح یکوں پر تح یک بالا کوٹ کے منفی انزات مر تب ہوئے۔ اس دور میں انگریز کے چیش نظر مسلمان اور سکھ دوہوی طاقتیں انزات مر تب ہوئے۔ اس دور میں انگریز کے چیش نظر مسلمان اور سکھ دوہوی طاقتیں شمیں، جن سے نبر د آزمائی جان جو تھم کا کھیل تھا۔ انگریز نے بوی عیاری سے سید صاحب کے کام میں امداد کی تا کہ دونوں مقامی طاقتیں آپس میں نگر آگر ختم یا کمز ور ہو

سیداحمد بر بلوی کا پہلا جہاد مسلمانوں سے کرنا علیمالامت علاء دیویمد کی شادت

"سید صاحب نے پہلا جمادیار محد خال حاکم یا عنتان سے کیا تھا۔ سید صاحب نے پہلے اپنا قاصدیار محد خال کے پاس جھجااور پیغام سنایا۔ اس نے جواب دیا سید صاحب نے پہلے اپنا قاصدیار محد خال کے پاس جھجااور پیغام سنایا۔ اس نے جواب دیا سید صاحب نے آمدہ و کیوں عبث جنگ پر آمادہ ہے؟ ۔۔۔۔ المحضر لڑائی ہوئی اور یار محد غال نے اور شماد ت علی جا ور شماد ت

"مولوی عبدالحی دہاوی، مولوی تھ اساعیل صاحب دہاوی اور مولوی تھ اساعیل صاحب دہاوی اور مولوی تھ حسن صاحب رامپوری تھی ہمراہ بتھادیں مسلط میں مسلط میں ہمراہ بتھادیں اور میں ہمراہ میں اور تھے۔ میں اور تھے۔ میں ساحب نے پہلا جماد مسمی یار تھے خال حا کم یا خستان سے کیا"۔

(تذکر قالر شید حصہ دوم ص ۲۰ مصنفہ مولوی عاشق النی میر تھی دیوہ میں) وجہد قبل شمید لیا بجد

بھن لوگ احمد بریلوی اور اساعیل وہلوی کو شہید بالا کوٹ قرار دیتے ہیں ، حالانکہ ان لوگ کو شہید بالا کوٹ قرار دیتے ہیں ، حالانکہ ان لوگ کی جماد فی سمیل اللہ میں نہیں ہول " تاریخ ہزارہ " ہی اٹھا کر دیکے لیں ۔ "جرگہ یوسف زئی کے پٹھان جو کہ سکھوں امقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے اور مولوی اساعیل کے حامی ہو چکے تھے۔ ان کے حاند انوں میں بیر دواج تھا کہ بیالوگ اپنی لاکیوں کی شادی دیر ہے کرتے تھے۔ مولوی اساعیل نے خلیفہ سید احمد کو اس کی اخلاع دی مثاوی دیر سے کرتے تھے۔ مولوی اساعیل نے خلیفہ سید احمد کو اس کی اطلاع دی ، تو خلیفہ صاحب نے ان پٹھانوں پر شرعی حکومت کا زور دے کر ہیں لڑکیاں اطلاع دی ، تو خلیفہ صاحب نے ان پٹھانوں پر شرعی حکومت کا زور دے کر ہیں لڑکیاں اسے بہنائی ہمر ابیوں سے میاہ لیں اور پکھ پٹھانوں کو راضی کر کے دولو کیوں سے خود انہائی جر ابیوں سے میاہ لیں اور پکھ پٹھانوں کو راضی کر کے دولو کیوں سے خود اکاح کر لیا۔ اس معاملہ سے تمام یوسف ذئی جرگہ میں مولوی اساعیل اور سید احمد کے اگاج کر لیا۔ اس معاملہ سے تمام یوسف ذئی جرگہ میں مولوی اساعیل اور سید احمد کے انکام کر لیا۔ اس معاملہ سے تمام یوسف ذئی جرگہ میں مولوی اساعیل اور سید احمد کے ایک کر لیا۔ اس معاملہ سے تمام یوسف ذئی جرگہ میں مولوی اساعیل اور سید احمد کے انکام کر لیا۔ اس معاملہ سے تمام یوسف ذئی جرگہ میں مولوی اساعیل اور سید احمد کے انکام کو کر لیا۔ اس معاملہ سے تمام یوسف ذئی جرگہ میں مولوی اساعیل اور سید احمد کے اسام کوٹور

ام حوال

ہے ۔ ووں 8. ووب ہے ہے مہ ہے جارہ اور صرف سید احد بر بلوی سے قکری اتحاد کی وجہ ہمارے ارباب قلم سرف اور صرف سید احد بر بلوی سے قکری اتحاد کی وجہ سے تم یک بالا کوٹ کو تحریک جہاد کا نام دیے دے۔ غلام رسول مہر مورخ ہونے کے ساتھ سید احد بر بلوی سے فرط عقیدت کے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ اس عقیدت کو حال رکھنے کے لیے محض قیاس اور وروغ نویس سے بھی گریز نہیں کیا۔ چنانچہ غلام رسول مہر "افادات مہر "ص اس اس ایر خودرر قم طراز ہیں:

''میں مجاہدین کی شان و آمر و کو بھر حال قائم رکھنے کا قائل ہول۔ آگر چہ وہ بعض سابقہ روایات اور تو جیمات کے مطابق نہ ہول۔"

مرصاحب نے سب سے پہلے سیداحد بر بلوی کا تاریخی پھرشر عی مجسمہ تیار کر کے بنی پورشر عی سامنے رکھااور اس کا تصور دل و دماغ میں بسانے کے لیے حکست عملی سے کام لیتے ہوئے کورس میں شامل کراویا جس کے نتیجہ میں جدید تعلیم یافتہ حضرات سیداحد بر بلوی، کو مجاہد نی سبیل اللہ کا خطاب دینا ضروری سیجھتے ہیں۔ حقیقت تو ہیہ ہے کہ سید صاحب ہی ایسے ہیں جنہوں نے ہیں تارے سوائح نگاروں میں مہر صاحب ہی ایسے ہیں جنہوں نے ہیں ناتہ اٹھایا کہ وہ انگریزوں سے لڑنا جا ہے تھے، سکھ تو ویسے ہی آگے۔

جائیں مسلمان سکھوں سے فکرانے کے بعد قد ہمی اختلاف کی وجہ سے آپس میں البھے اور اسلام اعبالا کوٹ میں اپناگام تمام کر لیا۔ اب انگریز کے سامنے صرف سکھ باقی رہ گئے تھے۔ الن سے سرحدی امن کا معاہدہ کیا اور بعد میں دوسر سے معاہد سے تحت پنجاب پر قبضہ کر لیا جو ڈیڑھ سو سال تک قائم رہا۔ سیدصاحب کی تحریک سے انگریزوں کو فوری فاکدہ سے ہواکہ مسلمانوں اور سکھوں کی توجہ انگریز سے ہیں کر ایک دوسر سے پر لگ گئی اور انگریزوں کو چیر جمانے کا موقع بل گیا۔

مولوی محداساعیل پانی پی کی شهادت

"جناب خلیق احد نظامی نے " کے هماء کا تاریخی روزنائی " کے دیباچہ میں ماریسر سیداسم خال مرحوم کے یہ چند فقر ے نقل کر کے اور الن کی تائید میں ہنر کے بہ بیاد الزامات کو پیش کر کے یہ خالت کرنے کی سعی فرمائی ہے کہ ہندو ستان میں انگریزول کے خلاف پیدا ہونے والی تح یکول کے بانی در اصل حضر ت سیدا جمد شہید اور حضر ت شاہ اساعیل شہید ہی تھے اور کے هماء میں جو پھی ہوا، وہ ان وونول حضر ات کی جنرت شاہ اساعیل شہید ہی تھے اور کے هماء میں تعلق شمیں۔ حضر ت سیدا حمد بیانی کا بیجہ تھا، مگر اس بیان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق شمیں۔ حضر ت سیدا حمد بیانی کا جی کا بیجہ تھا، مگر اس بیان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق شمیں۔ حضر ت سیدا حمد بیانی کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق شمیں۔ حضر ت سیدا حمد بیانی کی طرح عیاں ہے، میلوی اور شاہ اساعیل صاحب کی عملی زندگی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے، بیانی ان حضر ات کے انگریزول سے جسے نعلقات الیجھے تھے، وہ کوئی ڈ تھی جھی بات شمیں۔ "(مقالات سر سید حمد شانزو ہم ص ۱۱۸)

"سید صاحب اور شاہ صاحب نے جو کام نمیں کیا اور جس کے کرنے کانہ کبھی اظلمار کیائی کو خواہ مخواہ ال کے ذیبے اگا تاری کے ساتھ ظلم کرنا ہے، مگر واقعہ بیہ ہے کہ ملک کے آذاہ ہو جانے کے بعد ہر نہ ہبی جماعت اپنے اکبار کو اگر پروشمن شاہت کرنے میں مصر دف ہے۔ بہی جذبہ شاہ صاحب اور سید صاحب کو انگر پروشمن شاہت کرنے میں مصر دف ہے۔ بہی جذبہ شاہ صاحب اور سید صاحب کو انگر پروشمن شاہت کرنے میں مصر دف ہے۔ بہی جذبہ شاہ صاحب اور سید حصہ شازدہ ہم ص

## اللرین دیوبند کا نگریز کے باغیوں سے لڑنا

حضرت امام ربانی (مولوی رشید احد گنگویی) این رفیق جانی مولانا قاسم العلم مرانی (مانویوی رشید احد گنگویی) این رفیق جانی مولانا قاسم العلم مرانی و طبیب روحانی اعلی حضرت جائی صاحب و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمر اوستے کہ بند و تجیول ہے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نیرو آزماو میر جھااپی سرکار (انگلشیہ) کے خالف باغیول کے سامنے سے بھا گئے اور جٹ جانے والمانہ تھا، اس لیے اٹل پیاڑی الرح پر اجراکر وٹ گیااور سرکار انگلشیہ پر جال شاری کے لیے تیار ہو گیا۔۔۔۔۔ چنانچہ آپ فائر نگ ہوئی اور حضرت حافظ ضامن صاحب زیر باف گولی کھاکر شہید ہو گئے آزادی (نڈکر قالر شید جلد اول ص ۲۲ کے مصنفہ مولوی عاشق اللی میر شی ویو ہدی ) فیکر وبال جوالہ جات کے بعد عقل سلیم رکھنے والے شخص سے جنگ آزادی میں علاء ویو بند کا کر وار چھیا ہوا نہیں رہ جاتا، بلعہ سے بات کمل کر سامنے آتی ہے کہ وہ اتلا پر کے چوار میکا و اور بیکے و فاوار باعہ جال شار شے اور علماء ویو بند کے چیرو مر شد آگلرین کا می نہا کہ واکر نے کرتے زندگی ہے ہائی و صوبیقے۔

# مثمه ميان ناظم جمعيت علماء هند كاكھلااعتراف

دوسری تنظیم جواس تحریک کے زمانے میں موجود تھی، وہ تنظیم ہے جس کو وہائی تحریک کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، جس کا مرکز صادق پور تھا۔ یہ تنظیم تحیثیت تنظیم تحریک سے الگ رہی، باعد اگر مولانا عبدالرحیم صاحب مصنف "الدرالممنشود" کا قول صبح تنلیم کر لیاجائے، تو یہ تنظیم مے ۱۸۵ء کی تحریک کے خالف رہی۔ " کا قول صبح تنلیم کر لیاجائے، تو یہ تنظیم مے ۱۸۵ء کی تحریک کے خالف رہی۔ "

قار عین کرام!وہایوں دیوریدیوں کا اپنا آدمی واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کررہاہے کہ وہائی حضر ات کی اکثریت سر ۱۸۵ء کی جنگ آزادی کے مخالف رہی۔

#### باب سوم

# جنگ آزادی ۱۸۵۸ء میں علاء دیوبید کا کر دار

اکار علماء و یو بند نے جنگ آزادی میں بھی اپنی سابقہ روایات پر عمل کرتے ہوئے ملک و ملت سے غداری اور انگریز دوستی کا پورا پورا شبوت دیا۔ اکار علماء دیو بند نے جنگ آزادی میں کیسے شبوت دیا، اس کا اندازہ آئندہ کے چند حوالوں سے حوفی ہوجائے گا۔ ہوایوں کہ کسی مخبر نے ذاتی دشنی کی بناء پر مولوی رشید احمد گنگو ہی اور مولوی قاسم بانو توی (بانی دار العلوم دیو بند) کے باغی ہونے کی مخبری کر دی۔ اس سے آگے علماء دیو بند کے مرکر دہ آدمی مولوی عاشق اللی میر مشی کی ذبانی سینے:

مولوی رشیدا حمد گنگوی اور بانی دار العلوم دیومند محمد قاسم نانو توی کااپنی مهربان سر کار (انگریزی) کادلی خیر خواه بهونا

" یہ حضرات حقیقا ہے گناہ تھے، مگر دشمن کیادہ گوئی نے ان کو باغی اور مفسد و سر کاری خطاکار تھیم ارکھا تھا، اس لیے گر فقاری کی حاش تھی، مگر حق تعالیٰ کی حفاظت برسر تھی اور اس لیے کوئی آئی نہ آئی اور جیسا کہ آپ حضرات (مولوی رشید احد گنگوہی ، محد قاسم نافو توی) اپنی مربان سر کار کے دلی خیر خواہ تھے، تاذیست خیر خواہ ہی طابت رہے "( تذکرة الرشید جلد دوم ص 2 2 مصنفہ مولوی عاشق اللی میر تھی دیوبتدی) اس سے آگے مولوی عاشق اللی میر تھی لکھتے ہیں :

"آپ کوہ استقلال ہے ہوئے خدا کے عکم پر راضی ہے اور سمجھے ہوئے ہے۔
کہ میں جب حقیقت میں سر کار کا فرمال ہر دار ہول، تو جھونے الزام ہے میر ابال بھی
میکانہ ہو گااور آگر مار ابھی گیا، تو سر کار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے "۔

( تذکرة الرشید جلد دوم ص ۸۰)

"ان ملی کو اس سے مایوسی ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ کا نگریس کی طرف ڈھلنے
ان ملی اور کی کے لیے پر چار کرنے لگے جو ظاہر ہے ان کے مالی تقاضے ہورے

الماء داویند کی اکثریت کا مسلم لیگ و قائد اعظم کو گالیال وینا

ه ا ابالوی کی شهاوت ،

" توائے وقت " کے کالم نگار اور شاعر و قار انبالوی لکھتے ہیں۔
" علماء دیوبند کی اکثریت بائند غالب اکثریت حضرت قائد اعظم سے سوء
الن تھی۔ ملامہ شبیر احمد عثمانی کے سواسبھی مخالفت کا ظہار کرتے رہے ۔۔۔۔ ببھی مسلم
الی اور تائد اعظم کا نام لے کر الیں جلی کئی سناتے جو کسی غیر مسلم کے منہ میں بھی الیساور تائد اعظم کا نام لے طور پر قائد اعظم کو انہی پر رگول نے کا فراعظم کیا۔"
ایپ ندویتی۔ مثال کے طور پر قائد اعظم کو انہی پر رگول نے کا فراعظم کیا۔"
(روز نامہ نوائے وقت ۹ ارجوری 9 کے 19 علیہ)

و يك پاكستان مين ابوالكلام آزاد كاكروار

"مولانا او الکام نے تحریک پاکستان میں کا گریس کا ساتھ دیااور انہوں نے بندہ مسلم اتحاد کے لیے چوٹی کازور صرف کر دیا۔ ۱۹۴۱ء میں جب مولانا آزاد کی تغییر پہنے کہ آئی، تواس وقت تک وہ کچے قوم پرست بن کچے تھے۔ انہوں نے یہ تغییر بھی گاند ھی کی پالیسیوں اور کا گریک نظریات کو قرآن کے مطابق ثابت کرنے کے لیے کسے یہ یہ دور جے قرآن کی تغییر سے کوئی غرض نہیں ہو سکتی) گاند ھی نے اس تغییر کے بعض حصوں کا ہندی میں ترجمہ کر کے شائع کیا۔ اس حقیقت کو خود گاند ھی کی زبان میں ملاحظہ فرمائیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اساواء میں ایک تقریر کے دوران کیا:

تحريك بإكتاك اور علماء ويوبند

علماء و ایوند مجموعی طور پر تحریک پاکستان کے مخالف اور گاند هی کی سیاست کے پیرو کار رہے ہیں۔ مولوی حسین احمد مدنی، مولوی محمود الحسن، ایو الکلام آزاد، عطاء الله شاہ عذاری، مولوی حبیب الرحل لد هیانوی، مولوی دفظ الرحل سیوباروی، مولوی کفایت الله، مولوی احمد سعید دغیرہ نے جس شدومد سے تحریک پاکستان کی مخالفت کی اور کا تگر کی فظ فظر کی تمایت کی ، وہ کسی سے مختی نہیں ہے۔ مسلم لیگ کی طرف جب الن لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی مسلم لیگ کے پلیٹ فار م پر آجا میں تاکہ مل جل کر آزادی وطن کی کوشش کی جائے، تو علماء و یوند نے اتنی زیاد ور قم کا مطالبہ کیا کہ جس کے اداکر نے سے مسلم لیگ قاصر تھی۔

اوار ودیوبت کامسلم لیگ کی حمایت کے لیے پچائ بزار روپے طاب کرنا خواجہ رضی حیدر (کراچی)" قائداعظم کے ۲۲ سال "میں لکھتے ہیں:

"ان اجلاسول (۱۳۱۱ء) سے مولانا احد سعید نے بھی خطاب کیالور انہول نے کہا کہ ویوبعہ کاادارہ اپنی تمام خدمات مسلم لیگ کے لیے پیش کر دے گا۔ بھر طیکہ پرد پیکنڈ اکا خرج لیگ برداشت کرے۔ اس کام کے لیے پچاس ہزاررہ پے کی رقم بھی طلب کی گئی، جو لیگ کی استعداد ہے باہر تھی۔ اس لیے جھر علی جناح نے اس مطالبہ کو مستر دکرتے ہوئے کہاکہ نہ اتنامر مایہ لیگ کے پاس فی الوقت موجود ہے اور نہ ہی اس کا مستقبل میں امکان ہے، اس لیے صرف قومی جذبے کے پیش نظر کام کیا جائے۔ "
مرز الدو الحسن اصفهانی کی شہاد ت

مرزااصلهاني" قائداعظم ميري نظرييل" لكهية بين:

ا یے اس نظر بید کو غیر اسلامی قرار دیااور اپنے عقیدے کا ظہار الن الفاظ میں فرملیا الم ہوز دیں ورنہ حسین احمد زدیو بید انتخیہ ہوا عجبی است جدیر مر مبر کہ ملت ازوطن است چہ بے خبر زمقام محمد عرفی است مصطفے برسال خوایش راکہ دیں جمہ اوست اگر باو نرسیدی تمام بولھبی است مولوی حسین احمد مدنی کے متعلق مولانا ظفر علی خال چنتال ص کے کا پ

' ماتے ہیں '' 'سین احمہ سے کہتے ہیں خزف ریزے مدینے کے کہ لٹو آپ بھی کیا ہو گئے شکم کے موتی پر قار کین کرام! مسلم لیگ کے متعلق مولانا 'سین احمہ مدنی کے ارشادات مالیہ س لیں تاکہ ان کی کا گریس نوازی آپ پر بھی داشتے ہو جائے۔

"لیک ایک طرف زور و شورے علاء کے اقتدار کو منانے کے لیے بیرا ا اٹھائے ہوئے ہے۔ علی الاعلان مجامع میں آواز تمس رہی ہے۔ مشرقی اور اس کی جماعت "مولوی کے ایمان" کے نام سے اہل دین سے انتخالی نفرت پھیلار ہی ہے۔ مودود کی صاحب اور ان کے ہم نواکس زور سے صلے کر رہے ہیں۔ قادیاتی ایک طرف زہریلی سیس پھیلارے ہیں۔ "(ملفوظات شیخ الاسلام ص ۱۹ واظیح دیوں ک

"ان کے نکل جائے کی وجہ سے لیگ میں جان باتی جمیں رہی تھی۔ موجودہ مناصر کابواحصہ تقریباا من سجاکا ممبر اور گور نمنٹ کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ ہم نے اس مناء پر مجھی لیگ کارخ نمیں کیا۔ "(مافوظات شخ الاسلام سے ۱۱۳ سے) مولوی جسین احمد لی کہتے ہیں " بی ایک ایسانگ نظر مذہب نہیں ہوسکا کہ دور کھے اور سپائیاں صرف اپنے ہی اعرام کی ایسانگ نظر مذہب نہیں ہوسکا کہ دوہ نجات و علات کو اپنے ہیرول تک ہی محد دور کھے اور سپائیاں صرف اپنے ہی اعرر ستائے ، کیکن بھے اسلات کی سند کمیں ہے نہ ملتی تھی۔ اب جو مولانا آزاو نے تشہر شائع کی ہو ، نو جھے اپنا اس خیال کی سند مل گئی ہے کہ اسلام تمام خداجب بیس کیسال سپائیوں کا مدعی ہے ، اہذا ایم نے اس تفریر کے متعاقد کھڑوں کا ہندی بیس ترجمہ کر کے عام شائع کا مدعی ہے ، اہذا ایم نے اس تفریر کے متعاقد کھڑوں کا ہندی بیس ترجمہ کر کے عام شائع کر دایا ہے۔ (مسلم انڈیااز آگاش پر فی مطبوعہ سار لائٹ پیاشک کمینی لا ہور ص ۱۳۵۵) کو دایا ہے۔ (مسلم آزاد او یب و صحافی ہونے کے ساتھ مفسر قرآن بھی بتھ ، لیکن ہو ایک ساتھ مفسر قرآن بھی بتھ ، لیکن کو کر رہ گئی ، بول اکام کی بیس ترجمہ کا گر لیس پر اے عاشق ہوئے کہ ان کی تفریر بھی 'گا تدھی کی پالیسی کا عربی میں ترجمہ "

یہ کا گر کی ماال میں تم کو بتاؤں کیا ہیں گاندھی کی پالیسی کے عربی میں ترجمہ ہیں طامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی عالبالی ہیں منظر میں کتے در دے فرمایا۔

"احکام تیرے حق ہیں گر اپنے مفسر تاویل سے قرآل کو بنا دیتے ہیں پاڑند تو کیا سال کا بام آئے، تو خاموش رہتا ہے جمال اسلام کا نام آئے، تو خاموش رہتا ہے جمال اسلام کا نام آئے، تو خاموش رہتا ہے مشم ہے بچھ کو اے آزاد تیری یو الکانی کی متعلق فرماتے ہیں متح کے اس اسلام کا نام آئے والے آزاد تیری یو الکانی کی متعلق فرماتے ہیں متح کی کیا کر دار

مالوی حسین احمد مدنی نے کہا "قویس اوطان سے بستی ہیں" لیعتی آیک وطن میں رہنے والے خوادوہ مسلمان یا ہندواور سکھ ، ایک ہی قوم ہیں۔ علامہ اقبال علیہ

"الكريز كاجيشت سياصول رباب كه لا قاور حكومت كروراى اصول يرحمن الله الماور فكاح سے قبل يوند ميں چھا مادياس سے ذاكد بغير فكاح كے ايك جونل ميس قارئين كرام! مولوى حسين احد مرنى بلائے قوم حضرت قائداعظم يرايك الناباندهام، كيونك قائدا عظم قررتن مائى كوپىلے مسلمان كيالوراس كے بعد اس سے الله ایا- چنانچدیدبات" سول ایند ملنری گزی "مؤر ندا ۲ رابر بل ۱۹۱۸ و میں موجود ہے۔ "صدر و بوبد مولوی حسين احد مدني كانگريسي صدر جميعة العلماء بند نے الأراعظم كوكا فراعظم قرار ديالور مسلم ليك مين مسلمانول كي شركت كوحرام قرار ديا"\_ (مكالمة الصدرين مصدقه مولانا شبير احمد عناني ديويمدي)

خریک پاکستان میں دار العلوم دیوبند کے طلباء کا کر دار

جعیت علاء ہند کاوفد مولانا شبیر احمہ عثانی کے پاس محض اس لیے آیا تھا کہ ا ملم لیگ کی جمایت کیول کررہے ہیں، جبکہ باقی سب دیوبدی تو کا گریس کے ا کہ ایں، توان سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا شبیراحد عثمانی نے شکوہ کے طور پر کہا: "دار العلوم وبوبند کے طلباء نے جو گندی گالیال اور فخش اشتهار است اور کار ٹون الم معلق چیاں کئے ، جن میں ہم کو او جسل تک کما گیالور ہمارا جنازہ اکالا گیار ۔ مثل تک کے حلف اٹھائے گئے اور وہ فیش اور گندے مضامین میرے ور وازے على الله على الريماري ماؤل بهول كي نظر ير جائے، تو بماري آتكھيں شرم سے ا با میں۔" (مكالمة الصدرين ص ٣٣ مصنفه مولوي طاہر احد قالمي ديويمدي) وار العلوم دیوید کی موجود وانتظامیہ نے کانگریس کے ساتھ اپنے پرانے و من باد پر تازه کردی ہے کہ جشن صد سالہ ویدید کی صدارت اندر اگا تد حمی ہے والی اور پھر اللف کی بات سے ہے کہ جندوؤل نے بھی اپنے پر انے مراسم کا خوب محر م

یر آمد کے ذریعے اس نے ہندوستان پر قبضہ کیااور آج تک کیے ہوئے ہے۔ای اصول کی مدان مجتمع ہو کر کورٹ شپ کرتے رہے"۔ (ملفو ظات شیخ الاسلام ص ۱۲۲) ... بدیاد براس نے کانگریس کے مقابلے میں او 190ء میں لیگ اور مها سبحا کی بدیاد ڈالی۔" ( ملفوظات شخ الإسلام ص٧١)

تار كين ويكيئ! مولوي حسين احديد في كيس تجيب وعريب انكشافات فر. رے ہیں اور ان ئے زو یک مسلم لیگ ساخت انگلینڈ متی آ کے لکھتے ہیں

و کیالیگ کو ہائی کمان اور اعلی عمد پداروں کو اسلام اور مذہب سے قریب کا تو در کنار ، دور کا بھی واسط رہاہے یااب موجود ہے۔ کیالیگ کے زیماء یں کلیت یا کشریت مخلص غیور لوگوں کی ہے یا خود غرضوں اور جاہ پر ستول کی وزارت اور عهدول کے بھو کول کی۔ "(ملقو ظات شیخ الاسلام ص ۷۷ اطبع دیوبید)

مولوی حسین احدید فی کے نزدیک مسلم لیگ بے دینوں اور بے غیر توں کی جماعت تھی،اس لیے توانہوں نے مهاتماؤل اور پنڈ تول، دوسرے لفظول میں بے طبع ، نیک، متقی لو گول کی جماعت کا گلر لیں میں شمولیت فرمائی تھی۔

علاء ویوبند کے پیشولوں نے قائد اعظم کے ناموس پریزے ظالمانہ انداز میں یلغار کی ہے۔اس عبارت کو نقل کرتے ہوئے ول ورویش ۋوب جاتا ہے۔ تلم لہوا گلنے لگتا ہے، مرکیاکریں ان کی دریدہ جن نے ہم ہوہ بھی لکھوایا، جو ہم لکھنا نہیں چاہتے تھے: "جو امور ؤاکٹر خان، عبدالغفار خال، یونس خان کے جناب نے ذکر فرمائے ہیں، یقینا موجب صد ہرارافسوس ہیں، مگر ذرااد هر بھی تو نظر دوڑا پئے خود قائداعظم نے سول میرج رے 191ء میں یااس کے قریب اپناٹکال ایک پاری لاک سے کیا۔ پھران کیانے نے کو 197ء میں مول میرج پر ایک عیمائی کے ساتھ اپنا کا ج بمبنی میں ایک ہندؤل سے نہ سکھول سے نہ سرکار سے ہے گلہ رسوائی اسلام کا احرار سے ہے پانچ سکوں کا ہے پاہتہ شریعت کا امیر اس میں طاقت ہے تو کرپان کی جھنکار سے ہے آج اسلام اگر ہند میں ہے خوار و ذلیل سب ہے ذلت ای طبقہ غدار سے ہے

#### الراركاجنازه

اسلام اور ایمان، احمان سے مرار اللہ کے قانون کی بھان سے برار كافرے والات، ملمان عيرار ناموس تغیر کے نگہان سے میزار احراد کمال کے بید ایس اسلام کے غدار ای ہے وعویٰ کہ ہیں اسلام کے احرار بخاب کے اور املام کے غذار جبدين ومت كا كليس نبيل يسندا جاکے کے ال سے کوئی اللہ کا بدہ بحركون بين سلمانون عيدي ك طلبكار اور شرع کی تذکیل ہے احرار کا و هندا پنجاب کے اجراز، اطلع کے غداد علمول كى يد مجينى بندسر كاركى مجينى مو جھي ہے شداء پر انہيں مروار کي مجھيق مراہ جی خود اور ہمیں کتے بیں غلط کار توحيد كيوايه باداركي عيتي بنجاب کے اور اللم کے غداد مجد کے نشال کوئی مناوے توبہ خوش ہیں الله ع كركونى دُهاد ع تؤيد خوش مين لاجور مين آثار قيامت مين تمودار ملم كاكوتى خون بمادے، توبيہ خوش إل و الله الله عداد

ر کھاہ کہ بنے گاند ھی نے جشن دیوبند کے شرکاء کو تین روز تک کھانا دیا جو پلاسٹک کے لفافول میں بند تھا۔ (کنٹے شرم کی بات ہے کہ ہندو عورت کی صدارت کرائی جائے اور ان کا کھانا کھایا جائے)(روز نامہ امروز ۱۹ اپریل و ۱۹۸ء) مولو کی حبیب الرحمان لد تھیانو کی دیوبندی

"مولوی حبیب الرسمان لد صیانوی میر تھ میں ایک و فعہ اس قدر جوش میں آگے کہ دانت پیں کر کھنے گئے: "وس ہزار جینا (محمد علی جناح) اور شوکت اور ظفر (مولانا ظفر علی خال) جو اہر لال نہر دکی جو تی کی توک پر قربان کیے جاسکتے ہیں "۔ (چنستان ص ۱۹۵ از مولانا ظفر علی خال)

#### مولوي عطاء الله شاه مخاري

عطاء الله شاہ خاری بھی کاگریں تھے اور انہوں نے کھمل طور پر تحریک پاکستان کی خالفت کی اور وہ ہندودو تی بیس اس قدر آ کے نگل گئے تھے کہ۔ "ویناج پور جیل بیس مولانا عطاء الله شاہ خاری نے اپنانام پنڈت کر پارام بر ہمچاری کر کھ لیا تھا۔" (کتاب عطاء الله شاہ خاری ص ۲۲) مولوی عطاء الله شاہ خاری نے امر و ہہ بیس تقریر کرتے ہوئے کہا: "جو لوگ مسلم لیگ کو دوٹ ویں گے ، وہ سؤر ہیں اور سؤر کھانے والے ہیں۔" (چہنستان ش ۱۲۵ از مولانا فضر علی خال)

"عطاء الله شاه خاری نے پسر ور کا نفر نس ۲ م م می میں کہا کہ پاکستان کا بدنا تو بر کابات ہے۔ کسی مال نے اسیامچہ نہیں جناجو پاکستان کی ہے بھی بدنا سکھ۔ " ( تحریک پاکستان اور نیششٹ علماء ص ۸۸۳ ) مولانا ظفر علی خال نے امیر الاحرار عطاء لله شاه خاری کی ایول د سجیل الزائی جیں ، مولانا ظفر علی خال نے امیر الاحرار عطاء لله شاه خاری کی ایول د سجیل الزائی جیں ، مشہور مؤرخ جناب رکیس احمد جعفری لکھتے ہیں "جمعیت العلماء اور فاکسار
اور ویکر جماعتوں نے مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ بنا لیا تھا۔ دیوری کے طلباء کی
افت مولانا حسین احمد مدنی کی سربر اہی میں شہر شہر اور قریبہ قریبہ گشت کر رہی تھی،
المال موقع ملتا مولانا آزاد بھی وہال پر واز کر کے پہنچ جاتے۔ غرض تفریق بین المسلمین
اور العقیم شوکت مومنین میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا گیا۔ ان کا کوئی عظیم
ااثان جانب ایسانہ ہوا جس میں مسلم لیگ اور قائد اعظم کو ایک ایک منہ موسوگالیال نہ
اگان جول۔" (آزاد کی ہندص کا ۱۲)

# مفتی محموداوران کے لڑ کے فضل الرحمٰن کا کھلااعتراف

قار میں کرام! آجکل علاء داویت کی ذریت اسبات پر مصر ہے کہ تجریک پاکستان میں ان کے اکارین نے بواکام کیا تھااور پاکستان انہی کے اکارین کی کو ششوں کے نتیج بیس بنا۔ مفتی محمود اور ان کے لڑکے فضل الرحمٰن نے کھا انداز میں تحریک پاکستان کی مخالفت کرنے کا اعتراف کرکے علاء دیون پر تحریک پاکستان کی محالیت کا الزام لگانے والوں کا مذیب کہ کرویا ہے روز نامہ نوائے دفت کا اجو لائی ہم 19 کھتا ہے۔ الزام لگانے والوں کا مذیب کہ کرویا ہے روز نامہ نوائے دفت کا اجو لائی ہم 19 کھود کے فرز ند الزام لگانے والوں کا مذیب کہ کرویا ہے روز نامہ نوائے دفت کا اجو لائی ہم کو او کھتا ہے۔ العلماء اسلام کے ایک گروپ کے لیڈر مولانا مفتی محمود کے فرز ند کہ نوائن سے نوائن الحمل اللہ عمرہ نے ملتان میں قومی کو نسل پر ایک شری آذاوی کے کو نشری اسلام کے نام پر یہ طانوی ہند کے وس کروڑ سالام کے نام پر یہ طانوی ہند کے وس کروڑ سالام کے نام پر یہ طانوی ہند کے وس کروڑ سالان جاری واجو کہ دیا جارہ ہوا کہ دیا جارتی ہواں ہوا ہوا کہ دیا جارتی ہواں ہوا کہ دیا جارتی خاری سے مطابق کی خاری سے مطابق کی خاری سے مطابق کی خاری سے مطابق کی خاری کی خاری ہوں ہوا کا اسلام کے ایک الدین جارتی کی خاری سے مطابق کی خاری سے مفتی محمود کا تول موجود ہے۔ "ہم تحریک پاکستان کے حق میں شامل میں شامل میں جے " اس کے مطاوہ ترجمان اسلام کے اجون الا 191 میں مفتی محمود کا تول موجود ہے۔ "ہم تحریک پاکستان کے حق میں شامل میں مفتی محمود کا تول موجود ہے۔ "ہم تحریک پاکستان کے حق میں شامل میں حقود ہے۔ "ہم تحریک پاکستان کے حق میں نہ ہے"

ایک و فعہ مسلم لیگ اور کا گریس کے بیٹے قریب قریب لگے ہوئے تھے اور
کا گریس کے بیٹے پر عطاء اللہ شاہ خاری تقریر کر رہے تھے اور مسلم لیگ بیٹے پر حضر ت
شخ القر آن علامہ عبد الغفور ہزار دی تقریر کر رہے تھے۔ لوگ عطاء للہ شاہ خاری کے
سٹنے کو چھوڑ کر مسلم لیگ کے بیٹے کی طرف آنے لگے، تو اس موقع پر مسلم لیگ بیٹے پر
مولانا ظفر علی خال موجود تھے۔ آپ نے دہال ایک رہائی کہی۔

# تحريك پاكستان ميں جمعيت علماء ہند كاكر دار

جعیت علاء ہند اگر چہ بڑے بڑے بالغ نظر لوگون پر مشمل تھی لیکن سیاسیات میں وہ آخر دم تک حتی کہ انقال اقتدار اور تقلیم اقتدار جیسے اہم اور نازک سیاسیات میں وہ آخر دم تک حتی کہ انقال اقتدار اور تقلیم اقتدار جیسے اہم اور نازک سیائل میں بھی اس کی آواز ہندو کے نعر وُمستانہ کی صدائے بازگشت تامت ہوئی۔

اس نے بھی ہندو کی دلداری میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ لاہور کی شاہی محبد رام بچے دت چود ھری اور دیلی کی جامع مجد میں سوامی شر دھا تمداس دلداری کی

وجہ سے منبرامامت پر جابراہ بھے۔اگرچہ اس مقام ومنصب کے دہنہ تو کی طرح اہل شخصنہ حقد او "۔ (روز نامہ نوائے وقت، لاہور، سرجولائی ۸ کے واء) علماء دیوبند کی مسلم لیگ کی مخالفت کے متعلق چود هری

صبيب أحمد كي شهادت

مولوی حبیب الرحن اور عطاء الله شاہ تاری نے قائد اعظم کویزید اور مسلم لیگ کار کنول کویزیدیوں سے تشیبہ دی " (تحریک پاکستان اور نیشنائٹ علماء ص ۸۸۳)

## تبليغي جماعت ادرانگريزي وظيفه

"مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوبادی ناظم اعلی جمیت علماء ہندنے کما کہ مولاناالیاس صاحب کی تبلیغی تحریک کو بھی ابتداء حکومت کی طرف سے بذر بعیر حاتی رشید احمد صاحب پڑھ رو بہیں ماتا تھا۔ "(مکالمة الصدرین ص ۱۳ ، مرتبہ مولوی طاہر احمد قاسمی) مدر سید و بویند کا کر وار

ا ۱۳ رجوری هے 19ء بروزیک شنبہ لیفٹینٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمد اگریز مسمی پاس نے اس مدرسہ (دیوبند) کو دیکھا، تواس نے، نمایت اچھے خیالات کا اظہار کیا،اس کے معائد کی چند سطور درج ذیل ہیں:

"جو کام ہوئے ہوئے کالجول میں ہزاروں روپوں کے صرف سے ہو تا ہے۔وہ
یمال کوڑیوں میں ہور ہاہے۔ جو کام پر نہل ہزاروں روپ ماہانہ تنخواہ لے کر کر تا ہے،
وہ یمال ایک مولوی چالیس روپ ماہانہ پر کر رہا ہے۔ یہ مدرسہ خلاف سر کار نہیں، بلعہ
موافق سر کارومعاون سر کار ہے۔" (کتاب مولانا حسن ناتو توی ویوبندی ص ۲۱۷)
علماء و بوبند کے گھر کی ایک اور شہاوت

یدرسہ دیوں کے کار کنوں اور بدر سین کی اکثریت) ایسے بزرگوں کی تھی، جو گور نمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پنشز تھے، جن کے بلاے بیں گور نمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی"۔ (سوائح قاسمی جلد دوم ص ۲۴۷) جمعیت علماء اسلام کو انگریزی الداد

جمعیت علماء ہند کا جو وقد مولوی شبیر احمد عثانی کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ انہیں بھی کا گر ایس میں شامل کیا جائے۔ اس کے رکن مولانا حفظ الرحمٰن صاحب

## بابپنجم

علماء د بوبید اور انگریزوں کی مالی امداد

مولوی اشر ف علی تھانوی دیویندی کا انگریزوں سے شخواہ پانا دیویندی شخ الاسلام مولوی شبیراحمہ عثانی جمعیت علماء ہند کے وفد کوجواب

ويت موع كتين:

"ویکے حضرت مولانا انٹر ف علی تھانوی ہمارے اور آپ کے مسلم بررگ و
پیشوا ہے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو چھ سور و پیہ ماہوار
حکومت کی جانب ہے و یے جاتے تھے۔ ای کے ساتھ دہ یہ بھی کتے تھے کہ گو مولانا
تھانوی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ رو پہر حکومت دیتی ہے، مگر حکومت ایسے عنوان سے
وی تھی کہ اس کا شبہ بھی نہ گزر تا تھا"۔ (مکالمۃ الصدرین ص ۱۱مر تبہ مولوی طاہر
اسمہ تا تھی دیوں مصدقہ مولوی شہر احمد عنمانی دیوں میں)

مولوى اشرف على تفانوى كالبنايان

''ایک شفس نے مجھ (اشرف علی تقانوی) سے دریافت کیاتھا کہ اگر تمہاری علی تقانوی) سے دریافت کیاتھا کہ اگر تمہاری علومت ہو جائے ، تواگر بزول سے کیابر تاؤکر و گے ، میں نے کہامحکوم ہاکر رکھیں گے ، گرساتھ ، تااس کے کیونکہ جب خدانے حکومت دی ہے ، تو محکوم ہاکر ہی رکھیں گے ، مگر ساتھ ، تااس کے نہایت راحت و آرام سے رکھا جائے گا ، اس کے لیے کہ انہوں نے ہمیں بہت آرام پنچایا ہے "۔ (الافاضات الیومیہ حصہ چمارم ص ۲۹۷)

#### بابششم

# اعلیٰ حضرت شاہ احمد ر ضاخان بریلوی پر الز ام کی حقیقت

موجود ودور کے دیویدی محترات اپنے اکابر کی اگریزدوستی اور انگریزوں ہے امداد لینے پر پر دہ ڈالنے کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضایر بلوی پر بیہ الزام لگانے بیس کہ انہول نے ہندوستان کے دار السلام ہوئے کا فتو کی دیا، اس لیے دہ انگریز کے ایکنٹ ٹھیرے۔

قار کین کرام! بیرایک خالص فقهی مسئلہ ہے اور اکثر فقهاء اسی طرف گئے ایں کہ ہندوستان دارالسلام ہے ، چنانچ اکامرین دیوہ پر بھی اسی طرف گئے ہیں۔ مولو می انثر ف علی تھانو می

"ہندوستان نہ توصاحبین کے قول پر دارالحرب ہے .....اور نہ اہم اعظم ابو حقیقہ کے قول پر دارالحرب ہے .....اور نہ اہم اعظم ابو حقیقہ کے قول پر دارالحرب ہے۔ "(تخذیرالاخوان ص ۸ مصنفہ مولوی اثر ف علی تھانوی)
"ترجی ہندوستان کے دارالسلام ہونے کودی جائے گی .....اس صورت میں بھی ہندوستان دارالسلام ہوگا"۔ (تخذیرالاخوان ص ۹)

(امام اعظم الد حنیف) نے جودار الحرب کی تعریف کی ہے ،اس کا ہندو ستان پر صادق آنا محل نظر ہے۔ کیو نکہ امام صاحب کے پاس دار الحرب ہونے کی بیہ شرط ہے کہ کوئی حکم مسلمانوں کا باقی نہ رہے اور یمال (ہندو ستان) میں بہت ہے احکام سلمانوں کے جاری ہیں۔ (تحدیم الاخوان ص ۲۰ مصنفہ مولوی اشرف علی شائدی) مسلمانوں کے جاری ہیں۔ (تحدیم الاخوان ص ۲۰ مصنفہ مولوی اشرف علی شائدی) شائدی)

سيوباروي ناظم جعيت علماء بهندكي تقرير كاخلاصه بيرقفا

"کلتہ ہیں جمیعت العلماء اسلام حکومت کی مالی الداد اور اس کے ایماء سے الام ہوئی تھی۔ مولانا آزاد سخانی جمعیت علماء بند کو توڑنے کے لیے ایک علماء کی جمعیت قائم کر باجا جے ہیں۔ گفتگو نے بعد طے ہوا کہ گور نمنٹ (پر طانبہ) ان کو کافی الداد اس مقصد کے لیے دے ، چنانچہ ایک بیش بیمار قم منظور کرلی گئی اور اس کی ایک قبط مولانا آذاد سخانی کے حوالے بھی کردی گئی اس انگریزی روبیہ سے کلکتہ میں جمعیت علماء اسلام کا کام شروع کیا گیا۔ مولوی حفظ الرحمٰن سیوماروی صاحب نے کہا کہ اس قدر بیشی روایت ہے کہ اگر آپ اطمینان فرمانا چاہیں، تو ہم اطمینان کرا سکتے ہیں"۔ (مکالمة الصدرین، مرتبہ مولوی طاہر احمد قاسی و مصدقہ مولوی شہیر احمد عثمانی دیوبیدی) الصدرین، مرتبہ مولوی طاہر احمد قاسی و مصدقہ مولوی شہیر احمد عثمانی دیوبیدی)

ہفت روزہ چٹان جلد نمبر ۴۰ شارہ ۱۱، اپر بل ۱<u>۹۵۱ء زیر عوان 'نو</u>ئے گل نالہ دل دود چراغ محفل'' قبط نمبر ۱۰ کے اقتباسات میں سے ایک ملاحظہ ہو۔ ان اقتباسات میں ایڈیٹر ''چٹان'' جناب شورش کا شمیری نے اس روپید کاؤکر کیا ہے جو احراری لیڈر، یونانسٹ حکومت ادر کا گریس سے حاصل کرتے رہے۔

"جمال تک کانگریس کے روپے کا تعلق ہے، وہ تو خود مولانا حبیب الرحمٰن کے علم بیس ہے، باید بچاس کے علم بیس ہے، باید بچاس بزار روپے قسط ولوانے کے حصہ دار آپ تھے۔ رہایو بیننٹ بار ٹی کے روپے کا سوال تو میر المخبر تمام کاغذات شاہ جی یا مولانا غلام غوث بزاروی کو و گھانے کے روپے کا سوال تو میر المخبر تمام کاغذات شاہ جی کاغذد کھانے کے حق میں نہیں۔وہ سب کو نا قابل استبار سمجھتا ہے۔ وہ ایک سر کاری ملازم ہے، بیس اس کا نام بتانے کو تیار شمیس، البتہ شاہ جی ادر مولانا غلام غوث بزاردی چاہیں تووہ ان سے ملنے کو تیار ہے۔

# مولوى رشيداحمه كنگوبى كافتوى

سوال: "ہندو ستان دار الحرب ہے یادار السلام ہے ، مدلل ارقام فرما کیں؟" جواب "دار الحرب ہونا ہندو ستان کا مختلف علاء حال میں ہے اکثر در السلام کہتے
ہیں اور بھی دار الحرب کہتے ہیں ، مدہ فیصلہ نہیں کرتا"۔

( فنادی رشید به ص عبداول مصنفه مولوی رشیداحد گنگوی ) مولوی محمد قاسم نانو نوی بانی دار العلوم دیویند کافتوی

"جارے دارالسلام کے اس ملک میں غیر اسلام حکمر انوں کا سیاسی اقتدار قائم جو چکا تھا۔ "(سوائح قائمی جلد اول ص ۱۳۲ مصنفہ مولوی مناظر احسن گیلائی دیوبعدی) (فوف ) سوائح قائمی، مولوی محد قائم نانو توی کی سوائح حیات ہے جو مولوی مناظر احسن گیلائی مؤلفہ ہے۔ صدر مدر سہ دیوبعد مولوی حبین احد مدنی کی مصدقہ ہے اور قاری محد طیب کے ایماء پر چھی ہے۔

مولوي عبدالحي لكصنوي ديوبندي كافتوني

مخفی نماند که بلاد هند که در فقته نصاری اند دار السلام سمتند چه آگرچه در ال با احکام کفر جاری اند مع بذااحکام اسلام جم خصوصالصول دار کان اسلام جاری اند "\_ احکام کفر جاری اند گی جلد اول)

مولوي محمود الحسن ديوبيدي كافتوي

مولوی حسین احد مدنی کانگریسی صدر مدرسه دیویند "مشر نامه شیخ البند" میں الصح میں -

"أيك فخفل نے مولوى محمود الحن ديوبدى سے پوچھاكم بندوستان

قار نین کرام! مقام غور ہے کہ اگر مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید اس کا کار نین کرام! مقام غور ہے کہ اگر مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید اس کائوں ہی مولوی حسین احمد مدنی ہیر سب کے سب المدونان کو دار السلام کہ دیں تو ویوندی کی حضر ات ان پر انگریز کے انجنٹ ہونے کا الای نہیں لگاتے۔اگر بی بات امام احمد رضایر یلوی کہ دویں، تو وہ انگریز کے ایجنٹ ہو یا علی نہیں لگاتے۔اگر بی بات امام احمد رضایر یلوی کہ دویں، تو وہ انگریز کے ایجنٹ ہو یا علی نہیں النی سمجھ ہے ؟

املی حضرت ریلوی کے فتوی کاسیای پہلو

اعلی جفنرت بریلوی علیہ الرحمہ کا ہندوستان کو دار السلام قرار دینا علمی و مسلمانوں کی بہتری کا کا فاظ ہے بھی مسلمانوں کی بہتری کا مسلمانوں کو دار الحرب قرار دینے والے بعض دیوبندی علماء کا نظریہ مسلمانوں کی بنا تا ہوا گریز کی تقویت کا باعث تفار

ماہنامہ فاران، کراچی، مئی ۱۹۲۵ء مریماہرالقادری دیوہتدی، و قمطراز ہے۔

"اگریز کے دور میں ہندو ستان کے بعض علاء جن میں علاء دیوہت کے عام
فر ست میں، ہندو ستان کو دارالحرب قرار دے کر اس پر فتوی دیا کہ یمال کے
المان آجر ہے کر کے کسی دارالسلام میں چلے جا کیں۔ اس فتوی کے جو پر بیٹان کن نتائ گا
المان آجر ہے کہ اس کا حال جناب ظفر حسن ایم۔ اے سے سینے: جو اپنی دیانتداری
المار انگریزوں کے خلاف عملاباغیانہ جدو جمد میں خاصی شہر سے رکھتے ہیں۔
الله و انگریزوں کے خلاف عملاباغیانہ جدو جمد میں خاصی شہر سے رکھتے ہیں۔
الله و مسل ایم اے لکھتے ہیں۔

''ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں سادہ لورا مسلمان اپنے گھر بارے محروم ہوئے۔ افغانستان پر مالی یو جھ پڑا۔ ہندوستانی مسلمان افغانوں ہے اور وہ ہندوستانی مسلمانون سے کبیدہ خاطر ہوئے۔ آگر کسی نے فائدہ اٹھایا، تودہ انگریز تھے۔''(ماہنامہ فاران ، کراچی ، مئی ۱۹۲۵ء)

قار کین کرام! ہندوستان کو دارالحرب قرار دیے والے علماء نے عوام کو تا ہندہ ستان سے بہرت کر جائے کا مشور دویاادران کی باتوں میں آکر سادہ اور عوام میں سے بعض نے بجرت بھی کی الیکن فتو کا دیے دالے علماء سے کسی ایک نے بھی بجرت نہ کی۔ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں علماء اہل سنت اور علماء دیوبند کا کر دار

تقریبا 1919ء میں ترکول پر انگریزول کے ظلم داستبداد کے خلاف تحریک خلافت شریبا 1919ء میں ترکول پر انگریزول کے خلاف ایک شورش بریا ہو گئی۔ خلافت شروع ہوئی اور پورے ملک میں انگریزول کے خلاف ایک شورش بریا ہو گئی۔ ممکن ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اور مسلمانوں کے فطری جذبائیت اور تحریک خلافت کی کامیانی کے آثار دیکھ کر مسٹر گانڈ ھی نے کا گلریس کی طرف سے 1910ء میں ترک موالات کا اعلان کیا ہو۔

چنانچ اس متحدہ مشتر کہ مقصد کی وجہ سے یہ دونوں ترکیکیں ایک دوسر سے قریب آگئیں، بلتحہ ایک دوسر سے میں ضم ہو گئیں اور ایک دوسر می صورت پیدا ہو گئی، بعنی اگریزوں کے خلاف "جندو مسلم اشحاد" اس اشحاد نے مسئلے کوشر عی حیثیت سے زیادہ ناز کہنادیا، کیونگہ ایک طرف اگریزوں سے معاملت کو بھی ناجائزو حرام قرار دے دیا گیا اور دوسر می جانب سے کفار و مشر کین سے معاملت تو معاملت، موالات اور دوسر می جانب سے کفار و مشر کین سے معاملت تو معاملت، موالات اور دوسر می گئی۔

اید در دست اس شعر کے موافق ہے ، دور ویتے تھے، ان کی آواز پر تو مسلمانوں نے اورہ کان نہ و هر ہے ، باعد اس سازش کی جڑیں اس وقت زیادہ مضبوط ہو گئیں۔ جب سے سے علماء اس نظریہ کے قائل باعد مسلخین کر گاند هی کو اپناامام بنا پیٹھے۔ گاند هی کو اپناامام بنا پیٹھے۔ گاند هی کو اپناامام بنا پیٹھے۔ گاند هی کو یابال ابدوں میں لے جایا گیا، حتی کد اس کو مغیر رسول پر بٹھا کر مغیر رسول کے تقدیم کو یابال ایا۔ کا نگری مولوی اے اپنے دینی مداد س میں لے گئے اور ''گاند هی تی کی ہے" لیا ایا۔ کا نگری مولویوں نے تو یبال تک کد دیا کہ اگر ختم اس نے نہوتی ، تو مما تما گاند هی نبی ہوتے۔ کوئی کہتا' زبانی ہے " پکار نے سے پیکھ نہیں اس نے اگر تھی ہوگا۔ کی نے یول طہار ماس ہوگا۔ کی نے یول طہار ماس کو دورہ کتے ہیں۔ وہی مان ہول۔ میرا اس تعر کے موافق ہے ۔ مودہ کتے ہیں۔ وہی مان ہول۔ میرا اس تو سر دست اس شعر کے موافق ہے ۔ م

عمرے کہ بآیات واحادیث گزشت رفتی وشار ست پرستے کر وی کسی نے متانہ وار نعر ویہ لگایا میں اسپنے لیے بعد رسول اللہ علیات گاندھی جی س کے احکام کی متلاحت ضروری سجھتا ہوں۔

خان عبد الوحید خال مسلمانول کا بیار جنگ آزادی "ص۲ ۱۳ اپر لکھتے ہیں:
"جامع مبعد و بلی کے منبر پر شر دھانند کی تقریریں کرائی گئیں۔ ایک ڈولی اس قرآن کر بیماور گیتا کور کھ کر جلوس نکالے گئے۔ مسلمانول نے قشق لگائے، گاندھی اس قرآن کر بیماور بیتا کور کھ کر جلوس نکالے گئے۔ مسلمانول نے قشق لگائے، گاندھی اسلام کو اس بیس آویزال کیا گیا۔ حضرت موکی علیہ السلام کو اس کی تشدیم اسلام کو اس کا خطاب دیا گیا۔ گائے کی قربانی کی ممانعت کے فادی او نول کی پشت پر تقسیم اسلام کو اس کا خطاب دیا گیا۔ گائے کی قربانی کی ممانعت کے فادی او نول کی پشت پر تقسیم اس کا گریی علماء سے یہ فتوی حاصل کر الیا کہ

منعال كى تارافكى سے بيئے كے ليے كائے كى قربانى ندكى جائے۔" اعلى حصرت فاصلى ربلوى قدس سره في "انفس الفكر في قربان البقر لکھ کر ہندؤوں کو خاک میں ماویا۔اعلیٰ حضرت بریلوی نے قرمایا :گائے کی قربانی شعار اسلام ہے اور سے ہماراحق ہے کی کو کیاحق پینچتا ہے کہ شعار اسلام بریابندی لگا ہے۔ "الافاضات يوميه" جلد ششم ص ٥٥ ٢ ميل مولوي اشرف على تفانوي لكصة مين " جس وقت مولانا محمود الحسن كاموٹر چلا، توایک دم اللہ اکبر كا احر وبلند ہوا، اس كالعد كالدهي في "ج" ك نعر بالدجوت جناني اي مازك طالات میں بھن علاء کرام نے تح یک خلافت اور تح یک موالات کے اس اتحاد کے خلاف فتوے و بے اور پر وقت اعتباہ فرمایا جس کو بھٹ سطی نظر رکھنے والے حضر ات نے انگریز دوستی یر محمول کیا، مرجو سیاسیات منداور علوم شرعید پر گری نظر رکھتے متھے۔ان کے نرد یک به خالفت دین اسلام اور خود مسلمانول کی حفاظت وعظمت کے لیے تا گزیر تھی۔ ترك موالات كامعامله اگر صرف انگریز جاكمون اور مسلمان محكومون ك در میان مو تا تواس کی نوعیت قطعاً مخلف موتی، مگرترک موالات کے متیج میں فورا ہی بعد اور حصول آزادی کے بعد زندگی کے ہرشعے میں جو عدم توازن متوقع تھا، بحث اس ے تھی اور ای مناء پر اس کی شدید مخالفت کی گئی۔ جن علماء نے مخالفت کی ،ان میں سر فہرست اعلیٰ حضرت فاصل بر بلوی کا نام نامی آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک کسی

تر دیدو مخالفت میں آپ نے اپنے بیگانے کمی کی رعابیت نہیں گی۔ اس دور سے بیلے بھی ہندو مسلم اسحاد کی کو ششیں ہو کیں اسلام کو ہندو مت میں مدغم کرنے کی تحریک کا منحوس سرا مغل بادشاہ اکبر کے سرے۔ اکبر کا دین الٰتی

یای جماعت کی تمایت جزوایمان نہیں، بائد اصل چیز دین کی تفاظت ہے، اس لیے

ل لوشش کا متیجہ ہے۔ اس سے پہلے کمیر اور گرو نائک وغیرہ نے بھی ای قتم کی اسٹی کی شخص کی تخصی کی تخصی کی تخصی کی تخصی کی تخصی ہو کا میالی ہے جمکنار نہ ہو کئی۔ بھر کیف اکبر کے اس انداز قکر نے اسلام کا لیک زیروست المیدہ۔۔

حضرت مجد والف ثانی قدس سرہ نے اکبر بادشاہ کے اس قومی نظریہ کی مختی علامہ نائی، چنانچہ آپ کی زبر وست کو شش سے دور اکبری کا میہ عظیم فتنہ خاک ش س س گیا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگربان! اللہ نے بروقت کیا جس کو خروار

ہندہ ستان کی سر زمین میں جب اکبری دور کی فتنہ سامانیوں کی تجدید ہونے لئی، تو شیخ احمد سر ہندی کی طرح جس مردحق آگاہ نے اس تاپاک منصوب کے طلاف علم جماد بعند کیا، وہ امام احمد رضابر بلوی تنے۔ مرکز دائر ہ علوم ہونے کے ساتھ ساتھ دہ سیاسی سوجھ ہوئے کے لحاظ ہے بھی مسیحائے قوم اور ناخدائے ملت ثابت ہوئے۔ انسول نے دہ قومی نظر میہ کو قرآن دجدیث کی روشنی میں عام و خاص کے ساسنے پیش انسول نے دہ قومی نظر میہ کو قرآن دجدیث کی روشنی میں عام و خاص کے ساسنے پیش انسول نے ہوئے "بندہ مسلم اتحاد" کے خلاف علمی اور قلمی جماد کیا۔

غیر منظم ہندوستان میں مسلمانوں کی دوجشیات تھیں : ایک حیثیت کالعین کالعین ایک حیثیت کالعین کالعین دینے ہے داستی ہے ۔ اسلامی اللہ ہے دوسری حیثیت کالعین دینے ہے داستی ہے ۔ اسلامی اللہ نظر ہے دوسری حیثیت پہلی پر مقدم تھی۔ یعنی "مسلمانیت" کو "ہندوستانیت" کو "ہندوستانیت" فو قیت حاصل تھی۔ اس طرح اسلام اور کا گر لیس کے نقاط نظر میں زمین و آسان کا فرق تھا، یو ند کا تحریس کے نزد یک ندیب کی حیثیت بٹانوی تھی۔ انتظاف کا نقطہ آغاز میں اسای فرق تھا۔ اس لیے ہندوستانیت کو مسلمانیت پر فوقیت دیے دالے کا گر لیک

عالم مولوی حسین احد مدنی دیوبندی پر تنقید کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ۔

مجم ہنوز ندائد رخوز دیں ورنہ زدیوری حسین احدایں چروالعجبی است سروویر سر منبر کہ ملت ازوطن است چے بے خبرز مقام محمد عربی است مصطفیٰ رسال خوایش راکدویں جمداوست اگر باوز سیدی تمام بولھبی است

وطن اور قومیت کی اگر اسلام میں گنجائش ہوتی، تو سب سے پہلے حضرت محد مصطفیٰ علی علیہ عرب کے بر سر پریکار قبائل کو اسلام کے نام پر متحد کرنے کی جائے عربیت یا قریشیت کے نام پر متحد فرمائے۔ قوم پر تی اور وطن پر سی کے خلاف آپ نے حق پیندی اور حق پر سی کو خلاف آپ نے حق پیندی اور حق پر سی کو اینا شعار مایا اور ای بدیا دیر کا نئات کے تمام انسانوں کو ایک مر کز پر بخت کرنے کی سعی فرمائی اور اس راہ میں بے شام تکالیف کو پر داشت کیا اور د نیا والوں کو بیا تا تا کہا ہے اصل چیز دین کی حفاظت ہے ، وطن کی حفاظت مہیں۔ وطن کی حفاظت ہے تو مراہ ہے کہ وہ دین کا محافظ ہو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس کیے فرمایا ہے ۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کھ ہے

فاضل پر بلوی نے ترک موالات کے بنتیج میں ہندہ مسلم اتحاد کی جو وطفیت پر سی اور دین ہے بے جبری پر بنی تھا، سخت مخالفت فرمائی۔ بید وہ زمانہ تھا جب ترک موالات کے خلاف آواز اٹھانا خود کو اگریز حاکموں کا حمایتی ظاہر کرنے کے متر اوف تھا، مگر فاصل پر بلوی نے اظہار حق کے لیے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کی اور فقیہانہ شان کے ساتھ اپنے فیصلے صاور فرمائے بالآخر جو پچھ فرمایا بچے ثابت ہوا۔ جب طوفان جنوں ختم ہوا اور آئے میں کھلیں، تو وہی سچا نظر آیا، جس کوکل تک جھوٹا کہا گیا طوفان جنوں ختم ہوا اور آئے میں کھلیں، تو وہی سچا نظر آیا، جس کوکل تک جھوٹا کہا گیا

ال الدا عظم اور علامہ اقبال جیسے مفکرین اور را ہنمالہ تداء میں ایک قومی نظریہ کے مالی تقی نظریہ کے مالی تقی مقرید کی مخالفت پر الدی تقی نظریہ کی مخالفت پر الدین تقی نظریہ کی مخالفت پر الدین تظریم کی دو قومی نظریہ کی جمایت کرتے ہیں۔ وو قومی نظریم کی جمارت محدد الله اور عدم موالات پر تھی۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کی حفاظت کے لیے حضرت مجدد الله اور حضرت بر ملوی نے اپنی زند گیال وقف کردی تھیں۔

کا گر ایس کا مقصد بیر تھا کہ ملی امتیازات کو خیر باد کہ کر ہندو ستانیت بیل گم ہو باقی اس طرح ند ہب کی ہیاد خود خود گر جاتی ۔ اس نانے بیس جب فاضل پر بلوی علیہ الرحمہ ہندو مسلم اشحاد کی مخالفت فرما کر ملت اسلامیہ کی وحدت کی حفاظت فرما رہے سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک قومی نظر بیر کی مخالفت کرتے ہوئے تصور وطفیت سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک قومی نظر بیر کی مخالفت کرتے ہوئے تصور وطفیت سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک قومی نظر بیر کی مخالفت کرتے ہوئے تصور وطفیت سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک قومی نظر بیر کی مخالفت کرتے ہوئے تصور وطفیت سے سے سے تنظیم فرمائی۔ اور وہ شاعر جس نے مجھی "نیا شوالہ" اور "ترانہ ہندی" لکھی سے سے سے کہ میں ، اب بیر کہتا ہوا نظر آیا۔

ازہ تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرادیس ہے، تو مصطفوی ہے ، قد مقامی، تو بتیجہ ہے جانی ہو جر میں آزاد وطن صورت مانی ہے ترک وطن سنت محبوب اللی دے تو بھی نبوت کی صدافت ہے گوانی

گفتار سیاست میں وطن اور بی پھھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور بی پھھ ہے

اعلیٰ حضرت پر بلوی ترک موالات کے متیج میں ہونے والے ہندو مسلم اتھاد کے سخت مخالف تھے۔ان کی آ تکھیں وہ پکھ دیکھ رہی تھیں کہ دوسری آ تکھول نے وہ نہ دیکھا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد کے زیر دست حمایتی مولوی محمد علی اور مولوی شوکت علی جب فاصل پر بلوی کی غدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی تو فاضل بریلوی نے صاف صاف فرمادیا: "مولانا! میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں، میں مخالف ہوں۔ مولانا! میں ملکی آزادی کامخالف نہیں، ہندو مسلم اتحاد کامخالف ہوں۔"

جوہ من نماد علاء ہند و مسلم اتحاد کے حامی تھے اور اگاندھی کی ہے "کے نفر کا گئے تھے ، دہ قرآن کر یم کی ان آیات کو (جن میں غیر مسلموں کو اپنار از دار منائے کی ممانعت تھی) پیش کرتے تھے اور ان آیات میں سر اسر تحریف کر کے بیہ کہنے شخص کہ ''انگر یاوں سے فقط معاملہ کرنا بھی ناجائز ہے ، لیکن دوسر ی جانب وہ ہند ووں کو ابنار از داریتا نے پھر تے تھے اور ہند ووں کو مستثنی قرار دیتے تھے۔ اعلیٰ حضر سے ناس کے خلاف فتوی دیا اور فرمایا کہ ''قرآن کر یم نے غیر مسلموں سے موالات (راز داری اور دوستی) کو منع کیا ہے نہ کہ معاملت کو۔ دینوی معاملت جس میں دین پر ضر ر نہ ہو ، سوائے مرتدین کے کئی سے ممنوع نہیں۔ کا گریبی ملاؤں نے ترک دین پر ضر ر نہ ہو ، سوائے مرتدین کے کئی سے ممنوع نہیں۔ کا گریبی ملاؤں نے ترک موالات کو ترک معاملت ہیں گئی گریبی اور آیستی جن میں موالات کو ترک معاملت ہی گئی گر دیا معاملے کے ذریعے گاندھی اور دوسر سے لیڈروں کو مشتقی کر دیا گئی۔ گئی۔ لیڈر دھنر ات نے مسئلہ موالات پر سب سے بردی اور ھم مچائی۔

ترک موالات کی تحریک میں انگریزی مال خریدنا جائزنہ تھا، البیتہ اس کی چیزوں سے تمتع کو کئی نے ناجائز نہیں کہا۔ چیزوں سے تمتع جائز تھا، مثلا ڈاک و تار، ریل وغیرہ سے تمتع کو کئی نے ناجائز نہیں کہا۔ اس مجب طرز ممل پراعلی حضر سے اظہار جیرانی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں:

"عجب کہ مقاطعت میں مال ویتا طلال ہوا، لینا تر ام۔ اس کا جواب بید دیا جاتا ہے کہ ریل، تار، ڈاک ہمارے ہی ملک میں اور ہمارے ہی روپے سے بینے ہیں۔ سجان اللہ النیالمداد تعلیم کا روپہ انگلتان ہے آتا ہے ؟ وہ بھی تو سیس کا ہے تو جاصل وہی

الله مقاطعت میں اپنے مال ہے نفع پہنچانا مشروع محسر ااور خود نفع لیناممنوع ، اس

رک موالات کے سلیلے میں فاضل پریلوی کو لا کل پورے کے ویگرے
اسٹناء ارسال کیے گئے، جس کا آپ نے مفصل اور مبسوط جواب مرحمت فرملیا۔ بعد
ال حصرت مولانا حسنین رضا خال صاحب نے ایک رسالے کی شکل میں شائع کرادیا۔

اعلی حضرت بریلوی نے منص فد بب کی بدیاد پر بهندو مسلم اتحاد کے خلاف فتوئی دیے اس میں کوئی اور امر ہر گز کار فرمانہ تھا اور آگر بهندو مسلم اتحاد کے خلاف فتوئی دیے . . . وہ مخالفین کے نزدیک انگریز کے دوست قرار پاتے ہیں، تو پھر انہیں مولوی اشر ف علی نظانوی پر انگریز کے ایجنٹ ہونے کا فتوئی لگاد بناچا ہے تھا! کیونکہ ترک موالات کے اللہ نظانوی پر انگریز کے ایجنٹ ہونے کا فتوئی لگاد بناچا ہے تھا! کیونکہ ترک موالات کے اللہ نوی تو علیاء دیوری کے حکیم الامت مولوی اشر ف علی تھانوی نے بھی بھی فتوئی دیا تھا۔ بروفیسر شمد ایوب قادری "پاکستان میں آئین کی تدوین اور جمہوریت کا مسلم سے خلاف علیحدہ فلوے دیے "۔

اعلی حضرت کی سیای بھیرت کے متعلق مفکرین کی آرا نامور صحافی اور تحریک پاکستان کے سرگرم رکن جناب شفیج (م-ش)نے رو تو می نظریہ کی حمایت میں اعلی حضرت پر بلوی کی خدمات کو یوں خراج عقیدت او تو می نظریہ کی حمایت میں اعلی حضرت پر بلوی کی خدمات کو یوں خراج عقیدت او ترک ہے:

اعلی حصرت قدس مرہ نے جس یکسوئی اور اعتقلال سے دور غلامی میں دین کی مدافعت کا مقدس فریضہ مرانجام دیا۔ جول جول دقت گزر تا جائے گا، اس کا استراف امت کے تمام طبقول کو ہوتا جائے گا ا الحارد نظریات ہے اکابر متاثر ہوئے۔اثراندازی کی اس حقیقت کو پروفیسر ڈاکٹر محمد ۱۱۰۰ مرایم اے بی ایجے۔ ڈی نے یول بیان کیا ہے:

"پاک دہند کے عظیم مفکر اور شاعر علامہ اقبال نے جو پہلے ایک تو می نظریہ
الی اور بعد میں اس کے سخت مخالف ہو گئے تھے، مکتوبات حضرت مجد والف
الی اور فاصل پر بلوی کے فقاوی رضویہ کا عمیق مطالعہ فرملیا تھا، اس لیے ظن غالب
الی اور فاصل پر بلوی ان دونوں مآخذ نے ایک انقلاب پیدا کرنے میں
الم کر دار اواکیا ہے۔" (فاصل پر بلوی اور ترک موالات ص ۲۹)

پاکتان کے مرکزی وزیر تعلیم خان محد علی خال نے یون اعتراف حقیقت کیاہے:

"فاضل ریلوی جنہوں نے مسلمانوں کی قکری آبیاری کے لیے ایک ہزار کے
الک تعلی کتب ہر موضوع پر تح مر فرمائی ہیں، مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ کفر
ال سے قسموں ہے الگ رہنا جاہے۔ اگر انگریز ہے ترک موالات ضروری ہے، تو ہندو

" انھی ترک موالات ضروری ہے۔ نہ ہندو مسلمان کا ساتھی بن سکتا ہے اور نہ ہی غم

المار " ( تقریر یوم رضا، منعقد ور اولینڈی خوالہ افتی ۲ مروری وری وروی و

سے سلطنت جہارے ہاتھ سے چھن گئی تھی اور جس دور میں سب سے اہم کام اس کے مقالد سوالور کیا ہو سکتا تھا کہ ملت کے اجماع کو پار دیارہ ہونے سے چھایا جائے ۔ ان کے عقالد کو مسخ ہونے سے چھایا جائے ۔ ان کے عقالد کو مسخ ہونے سے جموع ظار کھا جائے اور ہر اس سازش کو کچل کرر کھ دیا جائے ، جس کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں محمد مصطفیٰ جیاتھ سے غیر فافی محبت کار شتہ مناکر غیر اسلامی عقالد کی ختم ریزی تھی۔ یہ کارنامہ اعلیٰ حضرت نے نامساعد حالات میں انجام دیا۔ اس کی ظارے اعلیٰ حضر سے عظیم محسن تھے۔ "

(روزنامه توائے وقت الاجور، ١٤/ جون ١٩٩٨ع)

اعتراف حقیقت کے الن بیانات میں مشہور مؤرخ اور کالم نگار روز نامہ " "نوائے دفت" بناب میال عبدالرشید صاحب کابیان خصوصی توجہ کاستحق ہے ،دہ لکھتے ہیں:

When pakistan resolution was passed in 1940 the efforts of Hazrat Bralvi bore fruit and all his adherents and followers including ulma and spiritual leaders rose as one man to support the Pakistan mevement. Thus the contribution of Hazrat Bralvi towards Pakistan is not less than that of Allama Iqbal and Quaid-e-Azam.(Islam In Indo- Pak- Subcontinent Page)

Quaid-e-Azam.(Islam In Indo- Pak- Subcontinent Page)

المرابع المرابع

## بابهفتم

# آزادی کی تخریکوں میں علماء اہل سنت کے کر دار کا مختصر جائزہ ، جنگ آزادی میں علماء و مشائخ کا کر دار

ہر صغیریاک و ہند کے مسلمانوں میں ای فیصد الل سنت و جماعت ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش کی گئی یا ملک و ملت پر کوئی مشکل و فت آیا، نو سی علاء و مشائ نے اس کا مقابلہ اپنا قہ ہمی فریعنہ سمجھا۔ سن ستاون کی جنگ آزادی میں علاء و مشائ نے اس کو رواد اواکیا۔ اس جنگ میں علاء واہل سنت کی جنگ آزادی میں علاء و مشائ نے اس کو سکری قو توں سے تا ممکن تھا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی عنایت اسمہ کا کورو کی، مولانا کفایت علی کافی شهید مراد آبادی، مولانا حق خیر آبادی، مفتی عنایت اسمہ کا کورو کی، مولانا دیش اسمہ فضل رسول بد ابو فی اور ان کے احباب و تلا فدہ کا کورو کی، مفتی صدر الدین و بلوی، علامہ فضل رسول بد ابو فی اور ان کے احباب و تلا فدہ اور دو سرے اکابر سی علاء فر کی سامر ان سے کرائے۔ ان ہی ہورگوں کی لاکار سے اور دو سرے اکابر سی علاء فر کی سامر ان سے کرائے۔ ان ہی ہورگوں کی لاکار سے ابوان فرنگ میں شملکہ بھی گیا۔ ظالم انگریز نے اس کی پاواش میں پچھ علاء اہل سنت کو ابوان فرنگ میں شملکہ بھی گیا۔ ظالم انگریز نے اس کی پاواش میں پچھ علاء اہل سنت کو ابوان فرنگ میں تعد کر دیا۔ مولانا کفایت اللہ کافی مراد آبادی اور مولانا علامہ فضل رسول انڈ یمان میں قید کر دیا۔ مولانا کفایت اللہ کافی مراد آبادی اور مولانا علامہ فضل رسول بد ابونی کوسر عام شختہ وار پر بھی ویا گیا۔

جنگ آزادی عرف ۱۹۵ عیں علماء الل سنت کے کر دار کاغیروں کا اعتراف کرنا نواب صدیق حسن خال (اہل حدیث) کا اعتراف

ا پر مهر کرائی۔ فتونی تکھوایا جس نے انکار کر دیا ،اس کو ہار ڈالا اور اس کا گھر لوٹ لیا ، مهر کرنے والے اور فتوئی تکھنے والے بھی غالبًا وہی لوگ تھے جو اہل سنت وائل ہے کو زیر و سی وہائی نام رکھتے ہیں "۔ (ترجمان وہایہ از نواب حسن خال ص ۵۵) مولوی محمد اسماعیل پانی بیتی کا اعتر اف

"ہنگامہ بر ۱۸۵ او میں پورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے وہ سب کے سب علاء کرام تھے، جو عقیدہ حضرت سید احمد اور سنر سشاہ اساعیل کے شدید ترین وشمن تھے اور جنہوں نے حضرت شاہ اساعیل کے دور میں بہت می کتابیں لکھی ہیں اور اپنے شاگر دول کو لکھنے کی وصیت کی ہے۔"

رور ہیں بہت کی تماہی مسی ہیں اور اپنے شامر دوں تو سے کی وسیف کہ اسا عمل بانی پی ا رحاشیہ مقالات سر سید حصہ شانز دہم ص ۵۳ ساز مولوی محمد اسا عمل بانی پی ا فتوئی جماد سب سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی نے تیار کیا تقا جمعہ کے مقع پر ویل میں جماد کے مجموضوع پر خطبہ دیا اور فتوئی کی دوسر سے علماء سے تائید ار وائی۔ اگر چہ بعض لوگوں نے محض تعصب اور عقید وکی مخالفت کی وجہ سے حضرت ما ایک مساعی جمیلہ سے جان ہوجھ کر چیٹم ہو شی کی ، لیکن سید احد پر ملوی کے ہدارج ماس اور اختائی معصب مؤرخ غلام رسول مہر کو بھی مجبوراً تسلیم کر ناپڑا۔

#### المام رسول مهر كااعتزاف

" مولانا کے دہلی پہنچنے سے پیشتر بھی لوگول نے جماد کا پر چم بلند کرر کھا تھا۔ • دلانا پہنچ، تو مسلمانوں کو جنگ آزادی پر آمادہ کرنے کی غرض سے با قاعدہ ایک فتونگ سے کیا جس پر علاء وہلی کے دستخط لیے گئے۔ میر اخیال ہے کہ بیہ فتونگ مولانا فضل سی کی مشورے سے تیار ہوا تھا اور انمی نے علاء کے نام تجویز کیے تھے جن کے سی کے مشورے سے تیار ہوا تھا اور انمی نے علاء کے نام تجویز کیے تھے جن کے سیدالے گئے۔ "(بر ۱۸۵ء کے مجاہد از غلام رسول میر)

العالم الما يوع كدويا هاكد "بيروه فضل حق تهين ،وه دوسر ع تق -"كواه حسن ''مولانا فضل حق خیر آبادی علمی قابلیت میں نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ان کو سے ادرپاکیزگ سرت ہے بے انتہامتا تر ہو چکاتھا، گر علامہ کی شان استقلال کے ا یے۔ خداکا شیر گرج کر کتا ہے۔ دہ نتوی سمجے ہے ،میر الکھا ہوا ہے اور آج اس

عالہ از بر رہائی نہ کند مرغ اسر خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نبود (نقش حيات از حسين احد مدني ص ٢٧٢)

متى انظام الله شهاني كافرمان

مفتی صدر الدین آزردہ کے میان کے مطابق مفتی انتظام الله شالی فتوی جماد الم عادي كى سارى د مدوارى مولانا فضل حق پر ڈالتے ہیں۔ بنگامہ بر ۱۸۵ ورونما ہوا الله منسل حق الوريد ولي آئے۔ جزل جنت خان نے نقشہ اقتدار جمار کھا تھااستفتاء ۱۱۱۰ نے لکھا منتی صاحب اور دیگر علماء نے فتوی دیا ......مولانا فضل حق کوا قرار ر ایڈیمان جانا پڑا۔"(غدر کے چند علماءاز انتظام اللہ شمالی ص ۲۷) الداحمه خان شرواني ديونيدي كاعتراف

شابداحه خال شرواني ديويدي" باغي مندوستان "ص ٢ ١٥ ير لكه ين " علامه ( فضل حق خر آبادی) سے جزل بخت خان ملنے بہنچے۔ مشورہ کے بعد ملاسے آخری تیر ترکش سے نکالا ،بعد تماز جمعہ جامع مجد میں علماء کے سامنے تقریر كي، استفتاء بيش كيا- مفتى صدر الدين آزروه صدر الصدور ديلي، مولوي عبدالقادر، ه اننی فیض الله و بلوی ، مولایا فضل احد بدایونی ، ژاکثر مولوی دزیر خال اکبر آبادی ، سید مارک شاہرامپوری نے وستخط کر دیئے۔اس فتوی کے شائع ہوئے ہی ملک میں عام رئيس احمد جعفري كااعتراف

فتوى جهاد كى ياد اش اورجر م بخاوت ين اعلى يمان تيج ديا كيا ..."

( بماید شاہ ظفر اور ان کا عمد ، مصنفہ رئیس احمد جعفری ص ۳۱۵) اور ان کا عمد ، مصنفہ رئیس احمد جعفری ص ۳۱۵)

ترجمان ديوبنديت "خدام الدين "كااعتراف

"مولانا فضل حق خير آبادي" فضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جار "كافرييت ادا کیااور این عمر عزیز ایڈیمان میں جس دوام کی تذر کردی۔"

"علامہ فضل حق خیر آبادی وغیرہ نے انگریزوں کے خلاف فاوی وے کر ملمانول كريمزم تعاون پر آماده كيا\_"

"مولانا فضل حق خير آبادي بهي باغي قرار ديئ سلطنت مغليه كي و فاداری، فتوی جماد کی یاداش یا جرم بغاوت میں مولانا ماخوذ کر کے سیتا پور سے لیجھنؤ لائے گئے۔ "( بقت روزہ خدام الدین، لا بور، ٣ مر تو مر ١٩٩٢)

مولوي حسين احد ديوبندي كااعتراف

"مولانانے اپنے اوپر جم قدر الزام لیے تھے، ایک ایک کرے بروگر ویے۔جس مخبرنے فتوئ کی خبر کی متی، اس کے میان کی تقدیق و توثیق کی۔ فرمایا پہلے اس گواہ نے کی کہا تھااور رپورٹ بالکل صحیح لکھوائی تھی،اب عدالت میں میری صورت د کیچ کر مرعوب ہو گیااور جھوٹ یو لاءوہ فتوی صحیح ہے میر ابنی لکھا ہوا ہے اور آج اس وقت بھی میری میں اے ہے۔ ن البار علامہ کورو کیا تھا کہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔ مجر نے عدالت کارخ اور حضرت علامہ کی بار عب اور پر و قار شکل دیکھ کر شاخت کرنے

باببشتم

# تحریک پاکستان میں علماء و مشائح کا کر دار امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہ علی بوری

خضرت امير ملت پير سيد جماعت على شاہ صاحب رحمة الله عليه على بور دان ضلع ساللوٹ بين پيدا ہوئے۔ آپ نجيب الطرفين سيد تقے اور سادات شير از كى ادااوے شے۔ آپ كاسلسله نب ۸ ۳ داسطوں سے حضرت سيد ناعلى المرتضى كرم الله ادااو جہد الكريم ہے جاماتا ہے۔

آپ کی سای فدمات کھی تا قابل فراموش ہیں۔ تحریک فلافت میں آپ نے انقذر فدمات سرانجام دیں۔ آپ نے فلافت فنڈ میں لاکھوں روپے چندہ دیا۔
ایک بار مولانا شوکت علی نے بیہ تجویز پیش کی کہ ہندوستان کے ہر مسلمان کے میں ایک روپیہ فلافت فنڈ کے لیے وصول کیا جائے ، تو آپ نے نیایخوصی سے فی ممس ایک روپیہ فلافت فنڈ کے لیے وصول کیا جائے ، تو آپ نے نیایخوصی سے ابخاور اپنے متعلقین کا چندہ بھینی گئے دیالور ساتھ ہی اعلان فرمادیا کہ فقیر کے سب متعلقین ایک ایک روپیہ فی مس اپنالور اپنے متعلقین کا خلافت فنڈ میں واخل کرائیں۔
متعلقین ایک روپیہ فی مسلمان کو قد آدم اشتمارات کے در لیے تمام ہندوستان میں مواہا نے اس اعلان کو قد آدم اشتمارات کے در لیے تمام ہندوستان میں مشتمر کیا، جس کے نیتیج میں ملک کے گوشے کو ریز ہزاروں روپے فلافت فنڈ میں و کے مطاور آپ کے اکثر مختقدین نے اپنے اپنے اپنے کور پر ہزاروں روپے فلافت فنڈ میں واخل کیں ، لیکن آپ نے ہر گزیہ گوارانہ کیا کہ سے کا ہزار کی گرافقدر رقوم خلافت فنڈ میں واخل کیں ، لیکن آپ نے ہر گزیہ گوارانہ کیا کہ اس کے کارشاد عالیہ پرعامۃ المسلمین تو عمل کریں اور خوداس کار خیر میں شامل نہ ہوں۔

شورش بيزه گئے۔ ویلی ميں نوے ہزار ساہ جمع ہو گئے۔" (محوالہ تاریخ ذکاء اللہ) اس وقت علماء الل سنت بي تق ، جنول نے فرضیت جماد کے فتوے صادر کیے ،ان علماء اہل سنت میں مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی عنایت احر کا کوروی، مولانا كفايت على كافي مراد آبادي اور مولانا حمد شاه بدراي وغيره پيش پيش تھے اورايني تقريرول ے عوام و نواس میں روح جماد چھونک دی۔ امنی کی تح یک اور قیادت کا تتیجہ تھا کہ عجامدین کفی بر دوش میدان جهاد میں کو دیڑے اور جام شمادت نوش کر گئے۔ وسائل کی کی کے باعث تر یک جماد کامیانی سے ہمکنارنہ ہو سکی اور انگریز نے اپناا قترار حال کر ك تحريك آزادى سے تعلق ركھے والے علماء كرام اور مجاہدين پروہ مظالم وصاعے ك الامان والحفیظ۔ بعض مجاہدین کو کالے پانی کی سزادی گئی۔ زندہ مسلمانوں کو سؤر کی کھال میں سلوا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ مجد فتح بوری دہلی سے قلعہ کے دروازے تک مسلمانوں کی لاشیں در خوال سے لاکادی گئیں۔ مساجد کی بے حر متی کی گئی۔ علامہ فصل حق خیر آبادی، مولانا شاہ احمد شاہ مدرای، مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی، مفتی سنایت احمد کا کوروی، مولانا مفتی صدر الدین آذروه، ڈاکٹر وزیرِخان اکبر آبادی، مولانا فیف احد بدایونی، مفتی مظهر کرنیم دریا آبادی وغیره پیه تمام علاء الل سنت ہی تھے، جن کی قیادت اور شمولیت نے تحریک کو شعلہ بدامال مناویا۔ ان میں بعض کو کالے یانی کی سز ادی گئی، مثلاً حضرت فضل حق خیر آبادی اور مفتی عنایت احمد کا کوروی کو جزائر الله يمان ميں قيد كر كے محجا كيا۔ مولانا كاكوروى كو مراد آباد جيل كے متصل يرسرعام بھانی پر اٹکا دیا گیا۔ مولانا احد اللہ شاہ مدراس میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بھی کو انگریز کے ایجنٹول نے شہید کر دیا۔ بعض کی جائید اویں ضبط کرلی گئیں۔ ا اور دوسر اکفر کا۔ پھر قد آو م اشتہارات کے ذریعے اعلان فرمایا:
"مسلمانو!مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ میر اجو مرید مسلم لیگ کی
"مسلمانو!مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ میر اجو مرید مسلم لیگ کی
"مسلمان منیں ہے۔ اس وقت دو جھنڈے ہیں ایک ملائی پر تچم
کے ساتھ ہو۔"

(صوفیاء نظیمندس ۳۵۵ ماہنامہ انوار صوفیہ مگی ۱۹۹۹ء)

السم ۱۹۹۹ء میں ہناری آل انڈیاسی کا نفر اس آپ کی صدرارت میں منعقد ہوئی،

السم اللہ اللہ علاء و مشار نے نے شرکت کی۔ آپ نے خطبۂ صدارت میں

اللہ مایت کا اعلان فرمایا۔ پھر تح میک پاکستان کی حمایت میں ملک گیر۔ رے

آپ ہر جکہ دوران تقریر فرماتے۔

"ملمانوا بیال دو جھنڈے ہیں ایک اسلام کا ایک کفر کا بتاؤی جھنڈے کے باتا ہا ہے ہوں۔ بانا ہا ہے ہو "الوگ کہتے اسلام کے جھنڈے ہے نتیجے چنانچہ لاکھول مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں مسلم آپ کی ہدایت پر پاکستان کے حق میں ودٹ دیا۔ (صوفیاء نقشبند ص ۲۵۳)

يدالعر فاسندالا تقنياء پيرسيدغلام محىالدين گولژوي

ملک کے نامور صحافی اور تحریک پاکستان کے مجابد جناب میال محد شقیع اس کے متعلق در قبط الم میں اس کے متعلق در قبط الم میں اس کے خدمات کے متعلق در قبط الم میں اس کے خدمات کے متعلق در قبط الم میں اس کے بدر سال صدی کی پانچویں دہائی میں بر صغیر اس سدی کی پانچویں دہائی میں بر صغیر

"چنانچ آپ نے علی پورسیدال میں منعقدہ" انجمن خدام الصوفیہ ہند" کے سالانہ جلسہ کے موقع پر ایک مرتبہ ۱۸ صدروپے اور دومری مرتبہ ۱۸ صدروپے اپنی جیب خاص سے عنایت فرمائے"۔ (حضرت امیر ملت کے "قوی کارناہے" مطبوعہ آگرہ ۱۹۲۵ء ص ۱-۱۰)

ایک دفعہ حیدر آباد دکن میں آپ نے جلسہ خلافت کی صدارت فرمائی اور صدارتی تقریر اس مؤثر انداز سے کی کہ آپ کی تحریک پر ۳۰ ہزادرو پے چندہ جمع جول اس جلسہ کے بعد حکومت کے اخبار سول اینڈ ملٹر کی گزٹ نے لکھا:

" حکومت کو اس قدر گاند ھی جی ہے خطرہ نہیں، جتنا پیر جماعت علی شاہ ہے۔ "(انوار الصوفیہ جنور کیا 1911ء امیر ملت کے قومی کارنامے ص ۱۱)

"اواواء میں آپ نے تحریک ترک موالات کی مخالفت کی اور اعلان کیا کہ مندوم دے کو جلا کر خاک کر دیا جاتا ہے اور وہ موامیں اڑجاتی ہے۔ اگر مسلمان مرے تو دوگرزین اس کی جاگیر ہوتی ہے۔ مسلمانو! ہجرت نہ کرو، یہ آپ کا جدی ورشہ، اس جاتھ ہے نہ جانے دو۔ "(انوار الصوفیہ، قصور علاقاء)

"ه ۱۹۳۵ء میں تحریک شہید کئے چلی، تو حضرت امیر ملت بھی مر دانہ وار مید ان میں نکل آئے۔ مجد شہید ہو گئی تو واگر اری کے لیے راو لینڈی میں کا نفر نس ہو گئی تو واگر اری کے لیے راو لینڈی میں کا نفر نس ہوئی جس میں آپ کو امیر ملت منتخب کیا گیا۔ "(صوفیاء نقشبند ص ۲۵۵)(ماہنانہ انوار الصوفیہ سیاللوٹ،اپریل ۱۹۵۸ء)

 ل او قریب ترال نے میں مصروف ہو گئے۔ انگریز کے آپ کو طرح طرح استحد السلام فق سے بازر کھنے کی کو شش کی، گر خواجہ صاحب ان کے والم بن اسلام سے حکومت ہنجاب کی سفادش پر ملک معظم نے خواجہ صاحب کو بڑ بائی السلام سے چش کیا، مگر آپ نے اس چشمی کو نذر آتش کر دیا جس میں سے چشکش کی السلام کی سواسوں السلام کی سواسوں السلام کی سواسوں السلام کی سواسوں

سر کودھائے ٹوانوں کے ساتھ آپ کے بہت ایکھے مراسم تھے، مگر لا 1919ء کے الکشن میں آپ نے مسلم لیگ ہ اتھ وے کر انہیں ورطہ جیرت میں ڈال دیا، مانچہ حکیم آفقاب المد قرشی رقمطراز ہیں:

"مشائع میں سال شریف کے سجادہ نشین حضرت نوابہ جو قمر الدین اوی نے تو یک پاکستان کی در می سرگر م حمایت کی۔ سال شریف سر گودھا کی مشہور الدی ہے جس کے عقیدت مند تمام ملک میں تھلے ہوئے میں۔ اس خاندان کاسر گودھا میں معرکہ جی وباطل بیا ہوااور مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فاریم سے اسلام سر بلندی کے لیے بی خوداراویٹ کا علم بلند کیا، تو ہجب کے جن جودوں نے تن اوض سے قائدا عظم کا ساتھ دیا، ان میں تو نسہ شریف (خواجہ سدیدالدین) نے سیا شریف (خواجہ سدیدالدین) اور گوا شریف (خواجہ سریدالدین) اور گوا شریف (خواجہ تم الدین صاحب) بوال پورشر بیش چی تھے۔ انہوں نے اسپنا اکھوا شریف (چر سید ناام کی الدین شاہ صاحب) پیش چی تھے۔ انہوں نے اسپنا اکھوا مریدوں کو سام ایک کے مقابلہ پر سلم لیگ کے مریدوں کو سام ایک کے مقابلہ پر سلم لیگ کے امیدواروں کو کا میاب بیان کی انہیل کی۔ ان لو کون کے مقابلہ پر سلم لیگ کے امیدواروں کو کا میاب بیان کی انہیل کی۔ ان لو کون کے عظیم کروار کا اندازہ اس امیدواروں کو کا میاب بیان کی انہیل کی۔ ان لو کون کے عظیم کروار کا اندازہ اس خواجہ اور ایال شریف سے کو انہ اور ان کے دست راست کو اب اللہ بخش گولڑہ شریف اور سیال شریف سے ارادت رکھتے تھے۔ لیکن عظیم تر ملی مقصد کے پیش نظر خواجہ محد قمر الدین سیالوی مدالہ اور خواجہ محد قمر الدین سیالوی مدالہ اور خواجہ محد قمر الدین سیالوی مدالہ اور خواجہ سید چر نظام کی الدین شاہ صاحب نے پوری ہمت سے مسلم لیگ مدالہ اور خواجہ سید چر نظام کی الدین شاہ صاحب نے پوری ہمت سے مسلم لیگ مدالہ اور خواجہ سید چر نظام کی الدین شاہ صاحب نے پوری ہمت سے مسلم لیگ مدین سے کام کیا۔ "(دون نامہ نوائ وقت الہور اس مرحون سے کیاء)

حضرت خوالجہ سید نظام محی الدین ایک انسان کائل تھے۔ آپ مسلم لیگ سے مسلم لیگ سے

شخ الاسلام حضرت خواجہ محد قمر الدین صاحب سیالوی حضرت خواجہ محد قمر الدین سیالوی میں سیالوی کو سیال شریف مطلع مر گود باش چیدا ہوئے۔ والد ماجد کالاس گرای خواجہ محد نسیاء الدین تھا۔ مخواجہ صاحب نے مسلمانوں کی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ سیای

راہنمائی بھی فرمائی۔ آپ نے علاء حق کے ساتھ مل کر آزادی وطن کے لیے تن من کی بازی نگادی۔ ایس اور سے کی آل انڈیا نی کانفر نس میں شر کرت کی۔ حسول بازی نگادی۔ ایس اور س کی آل انڈیا نی کانفر نس میں شر کرت کی۔ حسول

یں براائر تھا۔ ٹوانے تو کئی پہتوں ہے اس خاندان کے مرید چلے آر ہے ہیں اور ان کے خواجہ صاحب ہے بوٹ گرے مسلم لیگ خواجہ صاحب ہے بوٹ گرے اور ان کے سخت مخالف تھے۔ یو بینسٹ پارٹی میں شامل تھے (۱۹۴) و کے استخاب میں ٹوانے یو بینسٹ پارٹی میں شامل تھے (۱۹۴) و کے استخاب میں ٹوانے یو بینسٹ پارٹی کے نگٹ پر الیکٹن لڑر ہے تھے۔ خواجہ تھے قر الدین سیالوی کے ٹواٹوں سے ذاتی مراسم تھے، مگر خواجہ صاحب نے ان ذاتی مراسم کی پردادنہ کی۔ انہوں نے مریدوں کو جواجہ کی دونہ کی انہوں نے مریدوں کو جواجہ کا یہ ایشار محض قوی ہدایت کی کہ وہ مسلم کیگی امیدواروں کو ووٹ ویں۔ خواجہ صاحب کا یہ ایشار محض قوی جذبہ اور اسلام پرستی کا مرہون منت تھا"۔ (روز نامدام وز ۲۳ ماروج ۲۰ مارچ ۲۰ میں۔)

پاکستان، ناتو حضرت خواجہ صاحب نے قائد اعظم کو پاکستان میں فی الفور اسلامی قوانین نافذ کرانے کے متعلق عظم فرمایا۔ اس پر قائد اعظم نے جواب میں تحریر فرمایا: "پاکستان کی تحریک میں مشاکۂ عظام کی خدمات ہوی عظیم اور قابل قدر ہیں۔ آپاطمینان رکھیں پاکستان میں بھینی طور پر اسلامی نظام ہی نافذ ہوگا۔

(ماہنامہ ضائے قرم و سمبر س 192ء) ماہنامہ ضائے قرم شخ الاسلام نمبر ص 8 پر حضرت کی خدمات تحریک پاکستان کے سلیلے میں یول و قمطرازہ ہے:

"خطر وزارت کے دور میں آپ کو کئی مربع اراضی اور لا کھوں روپے کی پیشکش محض اس لیے کی گئی کہ آپ تحریک ایک اللہ تھلگ رہیں۔ آپ نے جو آبا فرما بھیجا تحریک پاکستان دو قبی نظر میہ پر ایمان کا متیجہ ہے کہ جس میں نہ صرف میری بلعہ حکومت کی بھی شمولیت ضروری ہے۔ اگر حکومت تحریک میں شامل نہیں ہوتی، تو بعد حکومت کی بھی شمولیت ضروری ہے۔ اگر حکومت تحریک میں شامل نہیں ہوتی، تو بھی مسلمانوں سیت روگ نہیں سکتی۔ میہ چند مربع اور لاکھوں روپ نو کیا بوری کا کتات کو بھی ایمان کو مربع اور لاکھوں میرے ایمان کو خریدا

ب بیاسائی۔ خطر نے جب دیا کہ میری کوشش ناکام ہوگئی، تواس نے آپ کو دھمکی ۔
اللی، می اور سر گو دھا شہر اور ملحقہ علا تول میں آپ کی تقریر پرپابندی ما کد کر دی گئی۔
اللہ بی اور سر گو دھا شہر اور ملحقہ علا تول میں آپ کی تقریر پرپابندی ما کد کر دی گئی۔
اللہ و سر بے وان جلسہ گاہ بین آپ کے مریدین اور مصقدین جمع ہو گئے اور الل و حر نے ملا مندر ہی ۔ فیر ت و جرات کے شہنشاہ نے پوری شان اور جلال و عظمت سے آئی پر اور خطر کو خاطب ہو کر فرمایا : اللہ تعالی کے 19 مام اللہ اور حال کے نام پر عاصل ہور ما ہے اور انشاء اللہ یا کشان من منہ سے و بتا ہے ؟ پاکستان اللہ اور ول کے نام پر عاصل ہور ما ہے اور انشاء اللہ یا کشان من کر دہے گا۔ "

خصر حیات ثوانہ وزیرِ اعلی پنجاب نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ سر گودھا میں بلیہ ضیں کر سکتی، تو آپ نے اس چیلنے کو قبول کرتے ہوئے سر گودھا میں مسلم لیگ کا ایک عظیم انتان جلسہ منعقد فرمایا۔

بغير مسلم ليكى اميدوارول كي حمايت كالعلال كروبالور مر كودهايس نواب محد حيات قریشی کی کو تھی کوایی مساعی کام کر بینا کر استخابی طقے میں دورے کا پروگرام بیلیا۔ ال انتخابات میں خواجہ صاحب نے تھل کے لتی ووق صحر امیں گاؤں گاؤں جاکر مسلم لیگ كاپيفام بنجايا ببان كى جيب ك جاتى تقى، توپاياده چل پرت تھے۔

پیر محد قر الدین سیالوی کو تح یک پاکستان کے دوران گر فار بھی کیا گیا۔ ان كى شان ميس كستاخى بھى كى تئى، مروه اس عظيم مقصدے يہيے تہ ہے۔ صوبہ سر حد ك ریفر ندم کے دوران بھی پیر صاحب آف سیال شریف کا کروار براروش رہا۔ انہوں نے خواج غلام سد بدالدین صاحب سجادہ انتین تو سہ شریف سے ال کر صوبہ سر خد کا دوره کیا اور پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوژی شریف کی تعوالی مین ريفرغرم كوكاميانى ، مكندركيا- "(ضاع وم في الأسام نمر س ١٣)

"آب نے تریک پاکتان کے زمانے میں جب سر گودھا مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی ، تو آشیانہ اقدی سے والت کی سیاست دانول نے بری تواضع سے عرض کیا کہ حضور نیر جانبدار میں الیکن اس حوصلہ فرسااور ہوش ربادور میں آپ كيائ استقلال مين لغرش بدآئي، بلعد جرات مومناند سے تعلق وادول كى فرماكش كويد كه كر محكر ادياكه تمهاري شكست ديلي سكتامون ، مرياكتان كاجهند اسر تكول مهين و بليد سكتار آپ كي الني غدمات كي وجه سے حضرت قائد العظم اور شهيد ملت ليافت على خال آب كابهت احرام كرتے تھ؟ (ضياع حرم في الاسلام تمر ص ٥٠)

فیخ الاسلام اور ان کے والد گر امی کی انگریز سے نفرت

حضرت شیخ الاسلام کے والد ماجد خضرت ٹالٹ، حمتہ اللہ مایہ رات وان کے جمله نحات و این و سامت کی خد مت میں کزار ت\_ شهرواری انشاندبازی این فرانی مشق،

۱۱ الی کی ون شکار گاه میں رہ کر تھکنااور بھوک دیاتی کی شدنت کو ہر واشت بکر ناخص لے آپ کا معمول رہا تاکہ موقع پر فر تھی سامراج سے جنگ کا مرحلہ آسانی سے الدار الكريز ع نفرت كاندازواس ع بحى لكايا جاسكتا بيك الكريز حكومت كالمازم الر الم في المازم في آپ كى پينديده كلوژي كى پينديريا تھ پيميراء آپ كومعلوم ہو گيا، تو البيرير على الله المين وي كونك فر كل طازم كاباته اس كولك كميا ب-الك بارآب في را تقل ك لائسنس ك لي عكومت كو خط لكها حكومت ، الفل كى ضرورت وريافت كى - آپ نے جوابا فرياياك تاوار سے جنگ كا زماند ، ل كى آرزو ب ك موقع ملى، توكى الكريز ك سيدين كولى ياركروول - في الاسلام کے لیے اپنیاد اقبال اور غیرت مندباب کی ذندگی مشعل واو تھی اس لیے وزارت ہے عکر واس فیرت ایمانی اور انگریز وشمنی کا شمرہ ہے۔ شخ الاسلام نے خود سے والله عاے كر حكومت كويس فررا تقل ك لائسنس كے ليے لكھا جوا مجھ ے و ما ایا کہ سر کار کی ضرمات کی فرست بنائیں۔ جواب میں فقیر نے کمائم کو میرے الله كي خدمات كاطم موكا، تم في جوان بوصول كيس، أنهيل خدمات كي توقع محد ي الى كو الكريز حكومت في مجت بزبائي نس كا خطاب بهيجا على في عصد ين اس كاغذ اویارہ کر کے آگ میں جلادیا۔ ایک وقعہ کھوائی منزل شخ الاسلام تشریف اائے۔ رائے کے حالات کیارے میں فرمایاکہ آتے ہوئے ایک فر تی نے رائے روکا، میں ندا تفل سے اس کوڈ چیر کر دیا۔ پھر ہس کر فرمایا "اسؤر کوماراہے" (ماہنامہ ضیائے - المخ الاسلام تمبر ص ٥٢، ٥٥ لا مور ١٩٨١ع)

### عامد ملت علامه پیرسیدامین الحسات (مانکی شریف)

مجاہد ملت خصرت عادمہ چیر سید اعین الحسنات ۱۹۳۳ء بیل مانکی شریف مختصیل نوشرہ میں پیداہوئے۔ والد کر ای کانام حضرت چیر سید عبدالرؤف تھا۔ حضرت پیر سیدامین اخسات بڑے دلیر اور روشن وماغ لیڈر تھے۔ ان کی سب ہے بودی خواہش محقی کہ اسلامی حکومت قائم ہو۔ آپ ہو 190ء بیل مسلم لیگ بیس شامل ہوئے۔ اس ور بیل صوبہ سر حدیث میدان سیاست بیس عبدالغفار اور اس کے بھائی ڈاکٹر کا طوطی دور بیل صوبہ سر حد کو کا نگر ایس گاذیر وست کڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک نا قابل تردید حقیقت ہے کہ صوبہ سر حد کو کا نگر ایس کا ذیر وست و خل حقیقت ہے کہ صوبہ سر حدیث میں مسلم لیک کو مقبول عام بنانے میں آپ گاذیر وست و خل حقالہ میانے میں آپ گاذیر وست و خل حقالہ کی شریف صوبہ سر حد اور قبا نگی ما قوں خواہد کی شریف صوبہ سر حد میں نمایت باائر گدی تھی اور صوبہ سر حد اور قبا نگی ما قوں کے بڑ اروں لوگ آپ کے مرید تھے۔ آپ نے سرحد کے غیور پیٹھانوں کو پوری کی سشن سے نظر میہائستان کی تائید کے لیے تیار کیا۔ مفتی تحد شفتی دیر شفتی ویدید کی (آف کر ایک) کو مشن سے نظر میہائستان کی تائید کے لیے تیار کیا۔ مفتی تحد شفتی ویدید کی (آف کر ایک)

''سوبہ مرحدین صورت حال پری نازک تھی۔ اس کی طرف قائد اعظم نے وہ نے واضح اشارہ فرمایا تھا ۔ وہاں سرخیہ شوں نے قیامت اٹھار کھی تھی۔ وہ تحریک عوام میں ب بناہ مغبول اور بے حد منظم تھی۔ عبدالغفار خان جو سرحدی گاند ھی کے اقلب سے مشہور تھا، اس کا عوام پر ذیر وست اثر تھا۔ مسلم لیگ اس علاقے میں اختائی نید مؤثر اور بے وزن تھی، اے جلسہ عام کرنے کی ہمت نہ پر تی میں اختائی نید مؤثر اور بے وزن تھی، اے جلسہ عام کرنے کی ہمت نہ پر تی تھی۔ مساتھ ساتھ ما تھا۔ اگر وہ جو دیو ہند سے اس زمانے میں فارغ التحصیل ہوا تھا۔ جب وہاں کا تکر ایک بی سے مال کی مایت میں کام کر رہا تھا۔ جب وہاں کا تکر ایک سے اس نمانے میں پاکستان کے لیے کام تھا۔ ذاکم خان فی وزارت کے نقوش بہت گئر سے متھے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے کام تھا۔ ذاکم خان فی وزارت کے نقوش بہت گئر سے متھے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے کام

اردا کشن تھا ۔ علماء کے شاتھ سالان پیر مائلی شریف اور پیر ذکور می شریف اید می تند بی سے کام کیااور پی بات سے کہ ان کی تائید و جمایت سے صوبہ سرحد ل یا می فضاییں دو تغیر رو نماہو آجو بظاہر نا ممکن نظر آتا تھا۔ "

(ائٹر ویو مفتی محر شفیح دیو یدی مارد د ڈائیسٹ الا مور جو ال کی ۱۹۳۹ء)

19 من التورز ۱۹ مولاء کو صوبہ سر حد اور پہنچاب کے پیرول، جادہ انشینول اور
مانی پیشواہ ال کا ایک اہم ابتاع پشاور میں ہول اس جلسے میں ایک اہم تجویز منظور
مانی بیش مسلم لیک سے د فادار اور مسٹر جناح کی قیادت پر اعتاد کا اظہار کیا گیا۔ پیر

(" قائدا مظم اوران كاعهد "ازر كيس اتعه جعفري)

آپ نے مواہ تا گل محمد کی قیادت میں ایک و فد حضرت صدر الافاضل مولانا مدند تعیم الدین مراد آبادی می خدمت میں جھیجا جس نے نظریہ پاکستان پر آئنتگو کی۔ اس آباد میں بناری میں آل افڈیا سن کا نفر نس میں شرکت کر کے اڑھائی گھنٹے تک فی ائی۔ دور ان آتم ہے آپ نے فرمایا :

"میں نے تا اور مطلم ہے وجد ولیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو و طوکہ ویا اسان میں نے خارف کو قبل کے انہوں کے خارف کو قبل کا کہ میں اس میں اور کی کرنے کی کو شش کی ، تو آج جس طرح ہم آپ کو

المسلم میں میں مسلم میگ میں شمولیت کا اعلان کرونیا۔
المسلم میں مظیم الشان سی کا نفر نس ہوئی المجنوبی میں میر صاحب
المسلم الموری کو نظر میرپاکستان کی عمامت پر آمادہ کیابعد میں جب انگرین
ا ما اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلم آکٹریت والے صوبوں میں کمی اسمبلی میں اپنی
کا جُوت و یں۔ اس تاذک مر صلے پر آپ کے والدگر امی حضرت میر عبدالرحمٰن
المسلم نو و ندی شریت کے روحانی وائیاتی جذبہ اور جاہ و جلال نے وہ کام کیا جو تاریخ
المسلم کیا جو تاریخ

پیر صاحب نے سندھ اسمبلی کے تمام مسلم بمبر ان سے ملاقات کی ،ان میں ا اس کے مرید تھے، لیکن ان کی اکثریت کا گریس کے ساتھ تھی۔ پیر صاحب نے ا اس جاہدانہ شان سے ایک ایک ممبر سے فرمایا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں تحریک ا اسان کی تائید میں دوٹ دے، چنانچہ انہول نے ہمر و چیٹم آپ کا فرمان قبول کیا۔ اسلی ہال میں تحریک یا کتان کو مطلوبہ تائید مل گئی۔ اگریز اور ہندو کے ہوش الر گئے، او علی انہیں ایسی توقع نہ تھی۔ (روز نامہ جاود ال اول ہور ، ۱۱ ار تو مبر اے واع) آخریش روز نامہ "نوائے وقت" لا ہور مؤرد نے وار نومبر اے واع کا اوار بید

کرتے ہیں، جس میں پیرصاحب کو بھر پور خراج تحسین پیش کیا گیا۔
"پیر عبدالرحیم شہید سندھ کے دینی اور سیای طقول میں ایک منفر و اور
ساز مقام رکھتے تھے۔ تحریک پاکستان کے دوران انہوں نے سندھ مسلم لیگ کو ایک
از مقام رکھتے تھے۔ تحریک پاکستان کے دوران انہوں نے سندھ مسلم لیگ کو ایک
اللہ اللہ باعت بنانے کے لیے دن رات کام کیا، اس ضمن میں ان کو سندھ کے ہنود اور
اللہ لیکی مسلمانوں کی ستم رانیوں کا نشانہ بھی بینا پڑا، لیکن دہ مسلمانوں کی خاطر ہر دار سیتے
اللہ لیکی مسلمانوں کی ستم رانیوں کا نشانہ بھی بینا پڑا، لیکن دہ مسلمانوں کی خاطر ہر دار سیتے
اللہ لیکی مسلمانوں کی ستم رانیوں کا نشانہ بھی بینا پڑا، لیکن دہ مسلمانوں کی خاطر ہر دار سیتے

دعوت وے رہے بیں اور آپ کی قیادت کو مان رہے ہیں، کل ای طرح اس کے بر عکس ہوگا۔ (سواد اعظم، لاہور۔ 19 جنور می 1919ء)

حضرت میں صاحب مائلی شریف کی و عوت پر قائد اعظم نے پہلے پہل مرصد کادورہ کیااور دور ہ سرحد ک دوران کی روز تک آپ کے مال قیام کیا،اس طرح آپ ہی کادورہ کیااور دور ہ سرحد جمیحا، کے ایماء پر قائد اعظم نے مجاہم آزادی موالانا عبد الحامد بدایونی کو صوبہ سرحد جمیحا، جنہوں نے طوفانی دورے کرکے نظر بیپاکتان کواجاگر کیا۔

میں صاحب مائی شریف نے ہمارس میں آل انڈیا کا نفر نس کے خصوصی اجلاس میں فلم سیالت میں فلم سیالت کی تو ثیق و تائید میں نمایت سر گرمی سے قرار واویاس کر ائی اور عجر تمام ملک میں اس کی حمایت میں دور سے کیے اور عوام کو آمادہ کیا کہ وہ ترکیک یا کتان کو ہر صورت میں کامیاب ہمائیں۔

### پیر مبدالر جیم صاحب (بھر چونڈی شریف)

#### مولانا عبدالحامد بدايوني

آپ ۱۸۹۸ء میں بولے لی (محارث) کے ایک قصبہ بدایول میں پیدا ہوئے والد ماجد كا نام موالانا حليم عبدالقيوم قادري تقاله جب مندوول نے شدھي كي تحريك چلائی اور مسلمانول کو مندورہائے کی شر مناک سازش کی تو مولانائے اپنی شعلہ بیانی کے وربع مسلمانول كوبيدار كيا اور اس سازش كا پوري طرح سدباب كيا- آپ تحريك پاکستان کے شروع ہونے سے قبل دو توی نظریہ کے حامی اور پر جوش مبلغ تھے۔ تحریک خلافت اور تحریک پاکتال میں آپ نے نمایال حصہ لیا۔ مارچ و ۱۹۴ عیل جب قرار دا پاکستان پاس کی گئی، تو آپ قائداعظم کے خاص رفقاء میں سے تھے۔اس موقعہ پر قرار وادول کے علاوہ مسئلہ فلسطین پر پیش کردہ قرار داد کے حق میں آپ نے ولولہ انگیز تقریر ک۔ آپ نے تح یک خلافت میں مولانا تحر علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے ساتھ مل كر كام كيا خلاوت كميني كي شاخيس قائم كرنے كے ليے ملك كے طول و عرض كادور و كيا۔ آپ بر ۱۹۳۶ء سے تقلیم ہند تک معلم لیگ کے رکن رہے۔ ۱۹۴۰ء میں ا تبال مارک لا ہور میں قرار دادیا کتان کے سلسلے میں جو اجلاس ہوا، اس میں آپ بھی شريك شخير قائدا عظم كي ذير صدارت قرار دادياكتان كي حمايت مين تاريخي اجمال ے خطاب فرمایا جو بمیشہ یادرے گا۔ قیام پاکتان کی ترکیک کو تیز کرنے کے لیے بسم واء میں آل انڈیا تی کا نفر کس جو بنارس میں منعقد ہوئی، اس میں شریک ہو سے اور ملک میں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اکابر علماء اہل سنت کی جو تمیٹی تشکیل دی گئی، مولانابدالونیاس کے بھی رکن تھے۔

المن الموش میں۔ مرحد، پنجاب، بلوچ تنان اور یو۔ پی (بھارت) میں مولانا کی نقار پر ملت اسلامیہ کو جماد کے لیے نیار کر رہی تھیں۔ صوبہ مرحد کے ریفر نڈم میں مسلم لیگ کے وفد میں دیگر

ان کے مااوہ مولانابد ابونی بھی شامل تھے حصرت پیر صاحب مائی شریف نے

اللم سے خاص طور پر مولانلد ابونی کو سرحد کی مسلمانوں کو مسلم لیگ کی جمایت پر

آپ نے اپ زور خطابت سے سرحد کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کی جمایت پر

یا دائی جرم ٹیں: مہیں حکومت نے ناپندیدہ عناصر کی فہرست میں شامل کر

یان انہوں نے کسی خطرہ کی پرواہ نہ کی۔ قائدا عظم نے آپ کی خدمات کا اعتراف

یہ و نے آپ کو فاتح سرحد کا خطاب دیا۔ اس طرح آپ نے قائدا عظم کے ساتھ

فر ماکر سیاللوٹ میں احرار یوں کا زور توڑااور احرار یوں کی گھیے دار تقریبیں، شعلہ

فر ماکر سیاللوٹ میں احرار یوں کا زور توڑااور احرار یوں کی گھیے دار تقریبیں، شعلہ

الی کے آگے یہ کار خارت ہو کیں۔ (روز نامہ جنگ، کر اچی۔ کے رجون سم کے وا و آباد آباد اولی حیدر آباد

عزی میں نواب زادہ لیافت علی خان کے فر مان پر مولانا بد ایونی حیدر آباد

ناکہ دہ آسی طرح انظام دکن اور قائدا عظم کی ملاقات کے لیے راہ ہموار کریں

فر میں اور بی نا میں میں موال کر اور قائدا عظم کی ملاقات کے لیے راہ ہموار کریں مولیا کی کافی جے ہوئی

"مولانا عبدالحالد بدایونی کی رطت اس بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک انھائی غم آجیز سانچہ اور ملک و ملت کے لیے ایک نا قابل تلافی نقصان ہے جے پاکستان یا جوام، علماء، سیاسی راہنما، طلباء اور مرحوم کے ارادت مندول نے ہوی شدت کے

مير ، ين رجماد! مين نه عرضداشت مين الهي ياكتان كالقظ المال يا إلى الفظ كالقط أوكا بالتان كالفظ أوكا برلك مين الفظ كالسنعال ووزم ه كالمعمول بن كيا ہے۔ ورود يوار پاكستان زنده باد خياويز كي زمان ميں باكستان جمارا ال ب تعرون بل تعرف مين يا استان في مد ين كيد منجدون مين خالفا جوال مين و الما على ، و مر الو ل ميل عقل ميان لهر اربا الما الما الما المقط كو و نباب كالو فيكس على ليما و بعل ا مال ارتا ہے اور ملک ہر میں ہر مسلم ایلی یدر بھی اواتا ہے اور ہم منیوں کا بھی الده ہو کیا ہے اور ہو اُفظ مُثلف ذہنیوں کے استعمال میں ہو واس کے معنی مشکوک ہو الله ين جب تك و لنه والإن كوواضح طورير نـ متاد \_ . يونيد كايا شان وه بهو كا ی مشینری سر و اوج کندر تنگھ کے ہاتھوں میں ہو گی۔ لیگ کے یا نستان کے متعلق وو ی تومیں چینی میں کہ اب تک اس نے پاکتان کے معنی نہتائے،وہ النے ملئے ایک المراع المراج المرية مي على على كالداس كاند وارب الكن اس سیواں نے لیب کے اس پیغام کو قبول کیا ہے اور جس یقین مراس مسلم میں لیگ کی عائد لرتے گھرتے ہیں۔ وہ صرف اس قدر ہے کہ ہمدو سمان کے ایک حصر پر اسلام لی، قرآن کی آزاد حکومت ہو، جس میں غیر مسلم: میوں کے بان وبال، فزیت و آبر دکو ب حكم شرع الن وى جائے۔ ان كو ، ان ك معاملات كو ، ان كے دين ير جموز ديا اے۔ اگر سنیوں نی اس مجھی ہوئی تعریف کے سوائیک نے کوئی دوسر ارستداختیار کیا ا کوئی سی قبول سیس کرے گا۔ آل انڈیا ش کا نفر نس کایا کشتان ایک ایسی خود میں آرادہ عومت نے ، جس میں شریعت اسلامیہ کے مطابق فقتی اصول پر اسی قوم کی شیس ماعد اسلام کی حکومت بنو۔ "( خطبہ صدارت بیاری کی کانفر نس مطبوعہ الہور، س ۲۲) ۵۔ ۲/رجب ۱۹۳ او کو سی کا نفر اس اجمیر شریف میں آپ کے خطبہ صدارت ہے ایک اقتبال مااحظہ ہو

ساتھ محسوس کیا۔ اسلام اور پاکتان اور ملت مسلم کے لیے انہوں نے جو خدیات انجام وی بیل ،وہ کبھی بھلائی ہنیں جاسکتیں۔ مولانا کا شاران گئی چی شخصیات بیل ،و تاہے جو مولانا محمد معلی جو ہر اور مولانا موکت علی کے ساتھ تحریک خلافت بیل شریک تھے۔ بھر تحریک پاکتان کاوہ بھر تحریک پاکتان کاوہ ایک ساتھ ختم ہو گیا۔ قرار وادیا کتان کے حق بیل ایک رو شن باب ہے ،جو ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ قرار وادیا کتان کے حق بیل رائے عامد بموار کرنے کے لیے مولانا کی خطاست نے جو جو ہر دکھائے تھے ، آپ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ قرار وادیا کتان کے حق بیل رائے عامد بموار کرنے کے لیے مولانا کی خطاست نے جو جو ہر دکھائے تھے ، آپ کے ساتھ طویل دوروں اور مسلسل جد و جمد نے ہر صغیر کے مسلمانوں بیل آزادی کی لگن اور ایک طویل دوروں اور مسلسل جد و جمد نے ہر صغیر کے مسلمانوں بیل آزادی کی لگن اور ایک مسلمانوں بیل آزادی کی گئن اور ایک مسلمانوں بیل اور دور سال بیان ایک جا بھی ماروں کے لیے وقف کر دیا۔ تحریک پاکتان سے مسلمانان میں متاز سیاست وال بوئی ایک جیدعالم، عاد و سیان خطیب، ہمورود مشفق خریک راہنما، ممتاز سیاست وال ہونے کے ساتھ جادو سیان خطیب، ہمورود مشفق خریک راہنما، ممتاز سیاست وال ہونے کے ساتھ حاد میں گئان کے ایک پر جوش و مر فردش سیابی بھی تھے۔

# حضرت مولاناسيد څخه محدث پکو چھوی

آب کانام سد محد تفا، والد ماجد کااسم گرای سید محد اشرف تفا، آب کی ولادت

السیاره کو موضع جاکس صلح رائے بر پلی میں جوئی۔ ند ہی، تبلیغی لور عالی کا مول کے علاوہ

آپ نے سیای تح یکول میں بھی بھر پور حصہ لیا۔ تح یک پاکستان میں آپ کی خدمات

نا قابل فراموش بیں۔ آپ نے دیگر مشائخ اہل سنت کے شانہ بھائہ گر قا کدائہ حیثیت سے

کام کیا۔ تح یک پاکستان کی حمایت میں ملک گیر دورے کیے اور عوام کو مسلم لیگ کے روگرام سے آگاہ کر کے نظر بیر پاکستان کا محول بایا۔ بہرس کی آل اغریاسی کا نفر نس اور اجمیر

بردگرام سے آگاہ کر کے نظر بیر پاکستان کا ہمول بایا۔ بہرس کی آل اغریاسی کا نفر نس اور اجمیر

تن کا نفر نس میں آپ کے خطبہ صدارت سے ایک افتاب پیش خد مت ہے:

اجر آقا میں بہیں افک، مر مد میں رہیں یکے نہ کے ضط بھی اے دیدہ تر پیدا کر آپ کی پیدائش صلع خوشاب کے ایک دور افقادہ گاؤل مدیال شریف میں ما قد کے مشہور و معروف بزرگ صاحب علم حضرت خواجہ میال شاہ تواز کے خاندان یں میاں محمد سلطان نامی ایک صوفی منش وروایش خدامست شخصیت کے بال ہو گی۔ آپ کاخاندان شروع بی سے روحانیت کامر کر تھا۔

مرجا صد مرحا اے سر ذمین معال تیری منی سے ہوا ہے مرو کامل کا ظہور

میر تقریبا عرد ۱۸۸ عکادا تعدے کہ مدیال شریف کی سر زمین پر دوروح ارجمند بلوه گر ہو ئی جو پیکر حسن و جمال بھی تھی، منبع فضل و کمال بھی، جو مصدر جو دونوال بھی هی، مرکز عشق و محبت بھی، خوش خلقی و سادگی کامر قع بھی تھی، بیجز واکلساری کی تصویر ی ۔ جدر دی دمروت کا مظہر اتم بھی تھی اتباع رسول کا عملی نمونہ بھی، سوزو گداز کا پیکر المحى - قرون اولى كا نقش حسين بھى تھى ياد كار سلف بھى تھى اور افتتار خلف بھى ۔ آپ كا

شاہر اوریات پر ہر قدم سالکان راہ محبت کے لیے خطر راہ ہے۔

برادوں رحمتیں اے مطرب رتایس نواتم ہو! ك بركان من تون روح دوزادي كلتال كي

آپ کے شاگر در شید استاذ العرب والجم ما مامناطقه والفلاسفه خطرت علامه عظاء تحديد يالوى مد ظلم نے استاد كے حضور منظوم نذرانه عقيدت يول فيش كيا،

ہو آپ کی اور دار پر محی رقم ہے۔

بيانش عمج اسرار الهي واش روش زانوار اللي عطاء گويد الشق مصطفی رفت الله عرش يزمره القارفت

" ا ن کھائیو! اے مصطفیٰ کے اشکر یو! اے خواجہ کے مستو!اب تم کیول موچوک سوچنے والے مربان آگئے اور تم کیون رکوکہ جلانے والی طاقت خود آگئی، اب من کی اعنت پھور دو،اب مخلت کے جرم سے باز آؤ، اٹھ پڑو، کھڑ سے ہو جاؤ، پہلے چلو، ایک منت بھی ندر کو، پاکتان بالو تو جائے وم لوگ سے کام اے سنیو من لوک صرف تهمادا ہے۔ " (خطبہ اجمیر سی کا نفر نس، مطبوعہ لا مور ص ۳۸)

تحریک پاکستان کے گمنام سپای فقیہ العصر علامہ پار محمد مندیالوی انوار بي انوار كا عالم نظر آيا چلمن جو زرامیں نے اٹھائی تیرے در کی

أَقَابُ والبت، نير علم وحدت، شَنْ طريقت حضرت فقيه العصر علام موانا یاد کد صاحب مدیالوی چشتی صاری الدیس و العزیر متلاشیان من ک طبارو را فتگان عُولَ كَ يعب ، - و فيول كَ پيشوا، عابدول كر منها، العلم فقر ك شهنشاه ، سليمان اور الدور کار تو، سیل اور باال (رسنی الله تعالی عنم) کا آبئینه، غزالی اور رازی کے علوم کے عامع، آلوی اور طعفاؤی کی شان، شریعت کے عظم، معرفت اور حقیقت کے شع البحرین تھے۔ آپ کے سے میں اولیس قرنی کا پر تو، آ تکھوں میں جای کی التجاؤل کا انداز، دل میں رّب صدیق کی بھلک، ماتھ کی وسعت پر دازی کا گمال ہو تا تھا، چرے کی سادگی ہے روی کا جاہ و جلال نیکتا تھا۔ آپ کی شخصیت کیا تھی ؟ گویا گزرے ہوئے عشاق کی يريشان ادايس ايك جله مجتمع بو گئي بين-

آپ ك قلب مبارك مين حبت البي اور عشق مصطفوي كي قدّ بل فروزال تھی۔ ذکر مصطفے صلی اللہ علیہ و آل وسلم کرتے وقت آپ کی آنکھوں ہے آنسووں کی جھٹر کالگ جاتی تھی۔ آپ کے تج علمی کامیہ عالم تھاکہ ایک وفعہ اعلیٰ حضرت فاضل پر یلوی قد س سرہ
کو ایک قابل مدرس کی ضرورت تھی، اس وقت آپ مولانا ہدایت الله خان کے پاس
زانوئے تلمذ تهہ فرمار ہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے مولانا ہدایت الله خال کی طرف تح یہ
فرمایا تو آپ کی نظر نے حضرت علام میاد محمد بدیالوی کا انتخاب کیا، لیکن آپ کے دل میں
چو کھٹ استاد کی اتنی قدرو منزلت تھی کہ مند قدر ایس کو پہندنہ فرمایا۔ آپ مولانا ہدایت
اللہ خان صاحب (تلمیذ اعلیٰ حضرت) کے تمام شاگر دوں میں قابل تھے۔ مولانا محمد امجد
علی اعظمی (مصنف بہار شریعت) آپ کے بھررس تھے۔

آپ نے ہندو ستان کی مختلف درس گاہوں میں بائیس سال کا طویل عرصہ گزارا علیم محمد البہ اللہ مل علم ب بھی پڑھا۔ مرشد العرب والعمر مناز مار مل علم ب بھی پڑھا۔ مرشد العرب والحم حضرت ماری الداو اللہ مماجر کی فور اللہ مرفقہ کے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ صوفی محمد حسین اللہ آبادی کے بیاس سال دہ کر علامہ بمدیالوی نے تصوف کی اکثر کاٹک سبقا پر ھیں۔ مشہور ہے کہ خواجہ الجبری کے عرس مبارک کے دوران خواجہ عبد القدوس گنگوی کی غرال

تفت قدوس فقیر در فنا و دربقا خود مخود آزاد بودی خود گر فنار آمدی قوال محفل ساع میں پیش کررہے تھے کہ حضرت خواجہ محمد حسین الد آبادی کا ای مقرع پروصال ہو گیالوروت وصال اپنے خلیفہ مجاز علامہ بار محمد بیالوی کے آغوش میں سر اقد س تھا۔

مندوستان سے بعدیال شریف دالی آکر تقریباً داواع ش آب نے ملک کی ممتاذ دینی قدیم درس گاه جامعہ مظہر سے ابداد سے بعدیال کی بعیاد رکھی جس سے ہزاروں تشکان علوم ظاہری وباطنی کو آپ نے سیر اب فریلیا اور ابھی تک سے سلسلہ شوق جاری وساری ہے۔

آ چشم آرزو کی گرباریال تو دیم کے لئے ہیں شبح و شام فرانے نے نے نے

آپ کے علانہ ہیں امام المدر سین حضرت علامہ عطاقحمہ بندیالوی، حضرت ان او الحقائق علامہ عبد الغفور بڑاروی اور پر وفیسر علی گڑھ بو نیور سٹی علامہ سید اسان اشرف، بیر سید محمد وارث شاہ صاحب عیسی ڈیل (بھور شریف) جیسی مایہ نازلور سسر شخصیات شامل ہیں۔

ترکیب پاکتان کا آغاز ہوا، تو آپ نے بھی دیگر مشائ کرام علماء عظام کے شانہ

ام ارکے ع فکل کر خانقا ہول ہے اواکر رسم شبیری

اداکر دیا۔ بعد بیال اور گر دونواح کے اکثر امر اء یو بیسٹ پارٹی کے ہم نوا ہونے ک

ترکیب پاکتان اور مسلم لیگ کے زیر دست مخالف تھے۔ موضع بعد بیال میں

ال (ملک) فیملی ہے، جنہوں نے سر داری نظام قائم کر رکھا ہے اور وہ خود کو سیاہ د

طالک سجھتے ہیں اور اس دور میں عوام پر ان کا سخت کنٹرول تھا، اگر چہ اب دہبات

مردی اس وقت تو کسی آدی کو ملک صاحب کے خلاف بات کر دینے اپنی جان

ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ ان حالات میں ان ڈیکیٹر اور آمر مز آئ امر اء ورؤسا کے

ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ ان حالات میں ان ڈیکیٹر اور آمر مز آئ امر اء ورؤسا ک

اسٹے کلمہ حق بلند کر نااور ان کی مخالفت کرنا خود کو زیر دست خطر سے میں ڈالنے سے کم

اسٹے کلمہ حق بلند کرناور ان کی مخالفت کرنا خود کو زیر دست خطر سے میں ڈالنے سے کم

نا، کیکن اس مرد حق نے کسی بھی خطر سے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلم لیگ کی حمایت کے حق ان مقالہ سے کیں اور ہز اروں کی تعداد میں مرید بین، متعلقین کو مسلم لیگ کی حمایت کے میں مقاربہ کیا اور آپ نے اپنے خطبات میں داشح طور پر فرمادیا۔

ام تیار کیا اور آپ نے اپنے خطبات میں داشح طور پر فرمادیا۔

ی تیار ایااور اپ ہے، پے مسبت میں دس سربی رہیں۔
"مسلم لیگ کودوٹ دینام پر کودوٹ دینا ہے اور کانگر لیس کودوٹ دینامندر کو
" ن دینا ہے"۔ اور "ایک طرف اسلام کا جھنڈ ا ہے ، جبکہ دوسر کی طرف کفر کا۔ چو نکہ
سلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے ، اس لیے اس سے کثنا اسلام سے کثنا ہے۔"
(حوالہ کتاب " حیات استاذ العلماء ص ۴۰)
فقیہ العصر حضرت علامہ یار محد بدیا یادی نے اس دور میں مسلم لیگ کی بھر پور

## استاذ العلماء علامه محمد عبد الحق بمديالوي مد ظله العالى

مير طريقت، استاد العلماء تاج الفقهاء حضرت علامد الناج صاحبزاده محمد المنتي ، يديالوي دامت بركاحب العاليد سجاده نشين آستانه عاليد بنديال شريف ومهتم الاى دار العلوم جامع مظري مداديه بمديال شريف، فقيهد العصر علامديار محد بمديالوي بال پداہوئے۔ اندانی کب اپنوالد گرامی سے برحس پھر علامہ مولانا محمد سعید من ملتان علامه عبدالعزيز حفيظ بانذي والے ، مولانا محمد دين صاحب بد تعووالے اور المدرسين حضرت منامه عطاء محمد بالوى دامت يركاتهم العاليه عدرش نظامى كى الی جامعہ رضور الک بور (فیصل آباد) سے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محد ار احد قدی سرہ سے و ساری کی اور شد حدیث حاصل کی اور علامہ عبرالغفور الدي كے بات دورة تفسير بھى كيا۔ سيد الاصفياء حضرت خواجه غلام محى الدين المعروف بالدين سركار آستانه عاليه كولاه شريف عيدت وخلافت كافر قد عطاموا اليك ف نوآپ نے والد گرامی کی قائم کردہ عظیم درس گاہ میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی وع فرمادیااور انتقک محنت اور سخت کاوش سے سے دار العلوم آب ایل سنت کے مدارس ے سف اول میں شامل ہے۔ دوسری طرف طالبانِ سلوک کی جھولیوں کو گوہر مراد - پر فرمارے بیں اور آپ نے مولوی محدامیر بعدیالوی، مولوی غلام حسین، حافظ احمد الدادر كئي دوسر عدديوريدي دوالى مولويول كوكئي بار مناظرون مين شكست فاش دى-جب تحریک یا کتال چلی، تو آپ نے اپنے والد گرای کے شانہ بھانہ کام کیا۔ بدور وراز کے لوگ فیزمد العصر حصرت علامدیار محد مند بالوی کے پاس مسلم لیگ کی الت كے ليے فتوىٰ لينے آتے، توفقيم العصر كے علم ے فتوىٰ آپ بى تحرير فرماتے الی دور میں موضع گولیوالی کا آیک بااثر فخض ملک کے پاس کسی کام کے ملسے میں الماسات نے اس سے بوج چادوٹ کس کو دو کے ؟اس نے کما "علامہ بار محمد بالوی جس کو

ا او او ملک خور حیات اور اس کے گردو نواح کے تمام وہائی بجدی مولوی اوج کا گر۔

ہونے اور ملک خور حیات اولنہ کے ذرخرید ہونے کے پاکستان اور مسلم لیگ کے خلاف و حوال دھار تقریریں کر رہے تھے اور قاکدا عظم محمد علی جناح کو گالیاں دیتے تھے اللہ بعد یال کے مقای وہائی بجدی مولوی تحریک پاکستان کو پچڑ ہوں کا جھڑا قرار دے دے تھے اللہ حفر سے نقیہ العصر کی ذیر دست نقار پر اور فقادی کے ذریعے ہزار ہالوگ مسلم لیگ پڑ متام ہوئے چنانچ جب یونینسٹ امر اونے خفر حیات ٹوانہ کی ہوزیش کمزور ہوتی و کیمی شامل ہوئے چنانچ جب یونینسٹ امر اونے خفر حیات ٹوانہ کی ہوزیش کمزور ہوتی و کیمی تو بہت یوا اور بدیال کے امر او کا ایک بہت یوا وقد جس بیس علاقہ بھر کے امر او بالعوم اور بدیال کے تو بہت یال کے امر او کا ایک بہت یوا وقد جس بیس علاقہ بھر کے امر او بالعوم اور بدیال کے روسیال کے دور اور تیل کی تھا بیت ترک کردیں۔ آپ نے جو اپ ایسی کردیں۔ آپ نے مزید فرمالی : " بید نہ جبی معاملہ ہے فقیر اپنا جھو نیزا کمیں اور جگہ بنالے گا مگر مسلم کی تمایت ترک نمیں کرے گا"۔ آپ نے مزید فرمالی : " میں اور جگہ بنالے گا، مگر مسلم کی تمایت ترک نمیں کرے گا"۔ آپ نے مزید فرمالی : " میں اور جگہ بنالے گا، مگر مسلم کی تمایت ترک نمیں کرے گا"۔ آپ نے مزید فرمالی اور حضور اعلان کر تا ہوں کہ بیس تماری کوئی پرواہ فریل ۔

دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر خودی نہ چ فقیری میں نام پیدا کر

وہ تمام امراء آپ کی جواب من کردم خودرہ گئے اور خاموشی ہوالیں چلے گئے۔ آپ جیسے بزرگان دین کی کو خشول سے پاکتان بن گیا۔ آخریہ آفآب ولایت ۲۱ر محرم، ۲۱ د تمبر کو ۱۹۳۰ء کو اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو گیا۔ ہر سال ۲۲،۲۱ر محرم الحرام کو آپ کاسالانہ عرب نمایت عقیدت واحر ام سے منایاجا تا ہے جس میں ملک ہم سے مقدر علاء کرام لور مشائح عظام تشریف لاتے ہیں اور جامعہ مظہر یہ الدادید بدیدیال کے سیکٹرول فضاء ، مریدین اور متعلقین ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ کا مناد میں شرکت کرتے ہیں۔ کا مناد میں شادال رہے وہ کملی والے کے طفیل اس کے مرقد یہ ہو اجمال رحمت رب غفور

ا مرحیات ٹوانہ کے ساتھ ہیں اور ان کے دیوبتد مولوی ان کاساتھ دے رہے ہیں اور ا اے جاری مخالفت کردہے ہیں۔

ا جادی الاست الد میان کے بال کے الد میان کو اپنی ناک کے بال کے الم بھی نہیں جین اللہ والوں کی نظر عنایت تھی کہ ملک کچھ نہ کہ سکااور صرف الم بھی نہیں جین اللہ والوں کی نظر عنایت تھی کہ ملک کچھ نہ کہ سکااور صرف اللہ سر فراز جبنو یہ کو خاطب کرتے ہوئے کہا کیوں ملک سر فراز ، بیں نے مولوی ساحب کو پھے کہا تو نہیں ، اس نے کہا نہیں۔ پھر صاحبزادہ صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ اس دور میں بعدیال کے مقامی دیوبعدی وہائی مولوی بھی حسین احمد بدنی ، عطاء اللہ شاہ الی دور میں بعدیال کے مقامی دیوبعدی وہائی مولوی بھی حسین احمد بدنی ، عطاء اللہ شاہ ارکی ، مولوی آزاد و غیرہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحریک پاکستان کو پگڑیوں کا مراز مراز دور سے دیماتوں میں مراز مراز دور سے دیماتوں میں مراز میں کر دے تھے۔ معلی نواز میں کر دے تھے۔

سر حیات واند سے پیے سے ر ر بیری کا دوج انوں کو ہم تی کے لیے نوجوانوں کو ہم تی کرنے کا وقت آیا، نو و یوبدی ملک صاحبان بیں سے کیپن ملک محر افضل بعدیال آئے، نو انہوں نے علامہ محمد عبدالحق صاحب کی منت ساجت کی کہ آپ براہ کرام جماد کے سوع پر تقریر فرمائیں، کیونکہ ہمارے مولویوں نے چونکہ تحریک پاکستان کی الفت کی تقی ،اس لیے اب وہ پیارے پاکستان کے لیے فوج کی ہمر تی کی ضرورت پر فالفت کی تھی ،اس لیے اب وہ پیان ملک محمد افضل بعدیال حضر سے صاحبزاوہ صاحب ذور کیسے دے سے بین بی چیانی کی شرورت بر اوہ صاحب لو موضع بعدیال کے علاوہ موضع جھی و نیرہ پر لے گیااور حضر سے صاحبزاوہ صاحب لو موضع بعدیال کے علاوہ موضع جھی و نیرہ پر لے گیااور حضر سے صاحبزاوہ صاحب لو موضع بعدیال کے علاوہ موضع جھی و نیرہ پر لے گیااور حضر سے صاحبزاوہ صاحب لو موضع بعدیال کے علاوہ موضع جھی و نیرہ پر لے گیااور حضر سے صاحبزاوہ صاحب لے جماداور فوج میں بھر تی کی ضرور سے واجمیت پر تقار پر فرمائیں۔

کے جماد اور ون سال مر افسال مر حوم کا اس اہم موقع پر صاحبزادہ صاحب کو اس کر حل کے اس کو اس اس کو اس کا اور صاف کہنا کہ ہمارے مولوی صاحبان کس منہ سے تقاریم کریں، کو جہا اور صاف کہنا کہ ہمارے مولوی صاحبان کی متی ،اس بات پر مهر تصدیق کا لیہ تلہ کل بیک انہوں نے تحریک پاکستان کی متالفت کی تھی،اس بات پر مهر تصدیق کا

کمیں گے '' ملک صاحب نے کہابال ان سے پوچھ لوراس وقت بدیال کے قریباتیا،
ملک صاحبان اور وہائی دیویدی مولوی یو بیشرے کے حالی تھے۔ وہ شخص جب فقیمہ الصح علامہ یار محمد براوی کے پاس حاضر خدمت ہوا، آپ نے صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب کو فرمایا کہ اسے لکھ دو کہ ملک خضر حیات ٹوانہ نے مسلمانوں کو چھوڑ کر انگر بروں کے ماتھ دالیلہ پیدا کیا ہوا ہے اور ان کے اشارے پر کام کر دہا ہے، ابلذا اس کو دو ث و بیانا جائزہ معنوع ہے، کو نکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا بھاللہ ین اعنو الا تصحفو اللهود معنوع ہے، کو نکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا بھاللہ ین اعنو الا تصحفو اللهود والمنصری اولیاء ''اے ایمان والو! یہودو نصاری کو دو ست مت مائو''۔ چو نکہ ملک فرم حیات توانہ نے ارشاد فرمایا ہے: یا بھا المذین اعنوا الا تصحفوا عدوی و عدو کی نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: یا بھا المذین اعنوا الا تصحفوا عدوی و عدو کی نیز اللہ تعالیٰ کاد شمن ہے، ملک خضر حیات نے ان کو دو ست مت میا ہوا ہے، لیڈ ااس سے اجتناب تعالیٰ کاد شمن ہے، ملک خضر حیات نے ان کو دو ست میا ہوا ہے، لیڈ ااس سے اجتناب تعالیٰ کاد شمن ہے، ملک خضر حیات نے ان کو دو ست میا ہوا ہو ، لیڈ ااس سے اجتناب تعالیٰ کاد شمن ہے، ملک خور حیات نے ان کو دو ست میا ہوا ہے، لیڈ ااس سے اجتناب کی ناخروں کی ہوراس کو دو سے دیا ہوا کر ناخروں کی ہوراس کو دو سے دیا تا جائز اور ممنوع ہے۔

جب ملک کوال فتوی کا پیتہ چلا، تواے ہوا غصر آیا۔ اس نے صاحبزادہ محمد عبد الحق صاحبزادہ محمد عبد الحق صاحب کوبلا بھیجا۔ ملک کاذہر دست رعب و دبد بہ تھا۔ ہوے ہوے بیاک اور غر لوگ اس کے سامنے جانے سے گھیر لیا کرتے تھے۔ صاحبزادہ صاحب اس کے پاس کے ، اس نے کہا "کیاوا قعی آپ نے ہمارے ظاف (یو ٹیلسف) کے خلاف فتوی لکھا ہے ؟ "آپ نے فرمایا " بال لکھا ہے "۔ اس نے کہا آپ خضر حیات ٹوانہ کی مخالفت کر ہے بیان مالا نکہ اس نے آپ کے بھائی کو میو ہیتال لا ہور میں داخل کر دایا تھا۔ آپ نے فرمایا " و نیادی بات ہوتی، تو ہم خصر حیات ٹوانہ کی المداد کرتے۔ یہ فرہ ہی بات ہو مسلم لیگ اسلام کے پر چم کوبلد کر رہی ہے اور کا گریس ہندودوں کی جماعت ہے جبو مسلم لیگ اسلام کے پر چم کوبلد کر رہی ہے اور کا گریس ہندودوں کی جماعت ہے جبو

کام دی ہے کہ موضع بعدیال کے داہد ی دہائی مولویوں نے کیسی شدو مدے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی۔

صا جزادہ صاحب نے تح یک علادہ ملک دقوم، مذہب و ملت کی بہتری کی خاطر چلنے والی تح یک بین بوج پڑھ کر حصہ لیا، مثلاً تح یک ختم نبوت، تح یک نظام مصطفیٰ اور ہر مشکل مر حلہ پر اپنے علاقہ بیں قوم مسلم کی ڈگرگاتی تاؤکو اپنے عزم صعبیم اور جمد مسلسل سے منزل مقصود تک پہنچایا ہے۔ آپ بیک وقت عظیم مقکر، بلند پاپید مدر س،مایہ ناز مفتی اور به مثال خطیب بھی ہیں آپ علم کادہ بڑ ذخار ہیں جس کی ہر موج خود قلزم ہا خوش ہے۔ آپ وہ نابخ عصر شخصیت ہیں، جن کی رگوں ہیں محبت رسول اوران کر موجزان ہے جن کے ول کی ہر دھو کن سید پر عشق مصطفیٰ میں بیست کی مرح اور کی ہر دھو کن سید پر عشق مصطفیٰ میں بیست کی صرب اگاتی ہے۔ آپ کی پوری ذکر گی خد مت دین سے عبارت ہے۔ اسباق پڑھانا، کی ضرب اگاتی ہے۔ آپ کی پوری ذکر گی خد مت دین سے عبارت ہے۔ اسباق پڑھانا، مشر می فیل کر تا باہر سے آنے والے علاء کی انجھیں دور کر تا، مثلاً شیان عرفان دامنوں میں حب المی اور عشق مصطفیٰ میں ہیں دور کر تا، مثلاً شیان عرفان دامنوں میں حب سے بین مصر وفیات ہیں، جن سے آپ کو فرصت کا ایک لو بھی میسر نہیں۔ بیدوہ مصر وفیات ہیں، جن سے آپ کو فرصت کا ایک لو بھی میسر نہیں۔ بیدوہ مصر وفیات ہیں، جن سے آپ کو فرصت کا ایک لو بھی میسر نہیں۔ بیدوہ مصر وفیات ہیں، جن سے آپ کو فرصت کا ایک لو بھی میسر نہیں۔ بین یا تو الم دی کی تعد او سینکوں کو پہنچ بھی میسر نہیں۔

مولانا محد سعید رضوی کشمیری خطیب بریڈ فورڈ لندن۔ صاحبزادہ جمال الدین شاہ کا ظمی، کراچی آف خواجہ آباد شریف۔ مولانا محد اقبال ڈیروی، کراچی۔ مولانا غلام محد المجسنی معدیال۔ مولانا فیروز دین کراچی، مولانا غلام محد المجسنی معدیال۔ مولانا فیروز دین کراچی، مولانا اکرم سیالوی کراچی۔ مفتی محد حسین کراچی۔ مولانا مر خوم۔ مولانا محد فیق چشتی مرحوم۔ مولانا محد فیق پیشتی مرحوم۔ مولانا محد مافلات محد المجاری مولانا محد مولانا مولانا محد مولانا مولانا محد مولانا

یالوی، قائد آباد صاحبزاده میال علی اکبر (بالاشریف) مولانا غلام محکد شرقبوری (جامعه نعیمیه) لا مور ساحبزاده علامه سرداد احمد کھر پیژ شریف صاحبزاده محمد اساعیل الحسنی شامواله صاحبزاده عبدالرحمٰن حنی، شامواله ساحبزاده سید معظم الدین شاه کاظمی، خواجه آبادشریف -

صدر الافاضل سید محمد تعیم الدین صاحب مراد آبادی کیم جنوری صدر الافاضل حضرت مولانا حکیم سید محمد تعیم الدین مراد آبادی کیم جنوری صدر الافاضل حضرت مولانا حکیم سید محمد تعیم الدین نزمت تفاد 191ء میں بسلطانت ترکی کے شخط اور حمایت میں خلافت کمیٹی قائم ہوئی، تو مشتر کہ ہندو مسلم بعد وجد کا آغاز ہوا تاکہ ترکی کے مقوضات والی دالانے جا کیں۔ ہندو مسلم تعلقات اس حد تک بین گئے کہ ہندو مقد اور مسلمان لیڈر مقدی می گئے کہ ہندو مقد اور مسلمان لیڈر مقدی می گئے۔ ہندؤول کی خوشنودی کی خاطر شعائر اسلام کا بھی پاس نہ کیا گیا۔ ایسے موقع پر صدر آلافاضل خاموش نہ رہ سے اور مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا:

' مسلطنت اسلامیہ کی تباہی وہر بادی اور مقامات مقد سہ بلعہ مقبوضات اسلام کا سلمانوں کے ہاتھ ہے نکل جاتا ہر مسلمان کواچی اور اینے خاندان کی تباہی وہر بادی سے زیادہ اور بدر جمازیادہ شاق اور گرال ہے اور اس صد مدکا جس قدر در وجو کم ہے سلطنت اسلامیہ کی لمانت و متایت خادم الحرمین کی نفر ت اور مدد مسلمانوں پر خرض ہے ، کیکن یہ کسی طرح جائز نہیں کہ ہندؤوں کو مقد اہمایا جائے اور دین و ایمان کو خیر باد کمہ دیا ہائے۔ اگر اتابی ہو تا کہ مسلمان مطالبہ کرتے اور ہندوان کے ساتھ متفق ہو کر جا ہے ، ورست ہے ، پکارتے مسلمان آگے ہوتے اور ہندوان کے ساتھ ہو کر ان کی موافقت کرتے تو ہے جانہ تھا، کیکن واقع یہ ہو کہ ہندوان مے ساتھ ہو کر ان کی موافقت کرتے ویاد ہندوان مے ہوئے آگے ہیں ، موافقت کرتے تو ہو جانہ تھا، کیکن واقع یہ ہے کہ ہندوانام سے ہوئے آگے آگے ہیں ، موافقت کرتے تو ہے جانہ تھا، کیکن واقع یہ ہے کہ ہندوانام سے ہوئے آگے آگے ہیں ، موافقت کرتے تو ہوئی ہیں ، ان پر

ملتا .... اس کو کون جانتا ہے کہ بردہ غیب سے کیا ہو گااور مستقبل کیاصور تیں سامنے لائے گا، لیکن ہندہ اس وقت خالی بات بھی نوک ذبان پر لانے کو تیار نہیں ہیں جو مسلمانوں کو اچھی معلوم ہو، اس حالت میں بھی کوئی مسلمان کملانے والی جماعت ہندؤوں کا کلمہ پڑھتی ہے اور اپنی اس برانی فرسودہ کلیر کو بیٹیا کرے تو اس پر ہزار افسوس۔کاش پر حضر ات اس وقت خاموش ہو جائیں اور کام کر لینے دیں "۔

(ترجان اہل سنت، کراچی، اگست اے واء)
جب اقبال پارک لا ہور میں قرار داد پاکستان منظور ہوئی، تو جن علاء اہل
سنت نے اس کی پر زدر تائید و جمایت کی، ان میں سے ایک صدر الا فاضل بھی تھے۔
اس میں جب بارس کا نفر نس منعقد ہوئی، تو آپ اس کے ناظم اعلی تھے۔ اس میں
تقریبایا نج ہزار علاء و مشائح کا اجتماع اور ڈیڑھ دولا کھ سا معین کرام کا جمھمنا تھا، اس میں
آپ کی ہمر پور کو ششوں سے بیہ قرار داد متفقہ طور پر منظور کرلی گئی "آل اعلیاسی
کا نفر نس کا یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پر زدر جمایت کرتا ہے کہ علاء و مشائح اہل سنت
اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب مانے کے لیے ہزامکانی قربانی کو اسطے
تیار ہیں اور یہ اپنا فرض سجھتے ہیں کہ ایک ایکی حکومت قائم کریں جو قرآن کر یم اور
صدیت کی دوشتی میں فقمی اصول کے مطابق ہو"۔ (حیات صدر الافاضل ص ۱۹۹)

اس کا نفرنس کے بعد اس کی غرض وغائیت کو عملی جامہ پیٹانے کے لیے اور نظر سے اکتال کی ایمیت واضح کرنے کے آپ نے صوبہ جات مدراس، گجرات کا تصادال ، عواکڑ ہے ، راجید تانہ ، د ملی ، یو پی بنجاب ، بہار ، کلکتہ ، بنگلی ، چوہس پر گنہ ، فرھا کہ ، کر نا فلی ، جناگانگ ، سلمت وغیرہ کے دورے کیے اور قیام پاکتان کی راہ ہموار کی۔ تحریک پاکتان کی راہ ہموار کی۔ تحریک پاکتان کے اور قیام پاکتان کی داہ ہموار کی۔ تحریک پاکتان کے دورے کے اور قیام پاکتان کی داہ ہموار کی۔ تحریک پاکتان کے دوری کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں :

عمل کرنے کی صور تیں سوچی جاتی ہیں، کمیں پیٹانی پر قشقہ کھنے کر کفر کا شعار نمایال کیاجا تاہے، کمیں عول پر پھول اور ربوڑیال چڑھاکر توحید کی دولت پر باد کی جاتی ہے"۔ (حیات صدر الافاضل صفحہ ۹۹، مطبوعہ لا ہور)

"ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندہ ستان کو دو حصول میں تقتیم کر دیا جائے۔
ایک حصہ ہندوؤل کے زیرا قدّ ارہو، دوسر اسلمانوں کے۔ ہندؤول کو کس قدر اس پر
غیظ آیا، یہ ہندواخبارات دیکھنے سے ظاہر ہو گا کیا یہ کوئی ناانصافی کی بات تھی۔ اگر اس
سے ایک طرف ملمانوں کو کوئی فائدہ پنچنا تھا، تو ہندؤوں کو بھی ای نسبت سے نفع

کے پنڈال میں الویو لنے گئے۔ یہ منظر دکھ کر مولانا ظفر علی خال و فور جذبات سے دیوانے ہوں۔ چنداشعار ملاحظہ ہوں۔
میں آج ہے مرید ہوں عبدالغفور کا چشمہ اہل رہا ہے محمد کے نور کا بید ہوں کا عاطقہ بید اس کے سامنے ہے طاری کا عاطقہ کیا اس سے جو مقابلہ اس بے شعور کا

میں وہ میں جب منٹوپارک لاہور میں قرار دادیا کتان منظور ہوئی، تواس وقت بر صغیر کے ممتاز کیگی لیڈر تشریف فرما تھے۔ اہل سنت کی نما کندگی مولانا عبد الحالم بدایونی لور حضرت شیخ القر آن کررہے تھے۔ اول الذکرنے اس عظیم تاریخی اجتماع سے خطاب بھی کیا۔ حضرت شیخ القر آن ، مولانا ظفر علی خال سے پچھلی سیٹ پر تشریف فرما تھے۔ میں میں ایک میں کیا۔ حضرت شیخ القر آن ، مولانا ظفر علی خال سے پچھلی سیٹ پر تشریف فرما تھے۔ میں میں میں میں میں کیا۔ حضرت شیخ القر آن ، مولانا ظفر علی خال سے پھیلی سیٹ پر تشریف فرما تھے۔

جنوری بے ۱۹۳ ء بیں جب مسلم لیگیوں سے خاکف ہو کر گور نر پنجاب مسلم دیگیوں کی ڈھڑادھڑ گر فاریاں عمل مسٹر ڈگلس نے انہیں باغی قرار دے دیا، تو مسلم لیگیوں کی ڈھڑادھڑ گر فاریاں عمل بیں لائی گئیں۔ ضلع گو جرانوالہ بیں تحریک پاکستان کے سلسے بیں گر فاری کی سب سے پہلے سعادت حطرت شیخ القر آن کے حصہ بیں آئی۔ ۲۹۹ یاء بیں بناری آل انڈیاسنی کا نفر نس منعقد ہوئی دوسرے مقرر بین کے علاوہ آپ نے بھی اس تاریخی اختماع سے خطاب فرمایا۔ آپ نے دوران تقر بر محدث کچھو چھوی کے ان الفاظ کی اجتماع سے خطاب فرمائی : کہ "پاکستان ایسا ملک ہوگا جس بیں کسی خاندان یا کسی خاص شخصیت کی حکومت نہ ہوگی، بلتہ اسلام کی حکومت ہوگی، جس بیں کسی کا استحصال نہ ہوگا '۔ (حضرت شیخ القر آن ص کے ۳)

ترکی پاکستان کے دوران آپ پر ایک مرتبہ مخالفین پاکستان نے قاطانہ حملہ بھی کروایا، گر بفضل خدا آپبال ہاگ گئے۔

"پاکستان کی تجویز ہے جمہوریت اسلامیہ (آل انڈیاسنی کا نفر نس کا دوسر انام) کو کسی طرح و سنبر دار ہونا منظور نہیں، خود جناح اس کے حامی رہیں باند رہیں۔" (حیات صدر الا فاصل ص ۱۸۶)

يشخ القر آن علامه محمد عبدالغفور ہزاروی

یخ القر آن علامه عبدالغفور بزاروی ضلع بزاره کے ایک گاؤل موضع چمبہ میں 1910ء میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی کتب اپنے والد ماجد سے پڑھیں۔ پھر لاہور اور و بلی کے مخلف وینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر پکھ عرصہ بندیال میں حضرت استلاالاسائده فقيهد العصر علامديد محمصاحب عديالوي سے اكتباب علم كرتے رہے۔ طرح سے اس کی معاونت فرماتے رہے۔ علاوہ ازیں تحریک ختم نبوت، تحریک خلافت، تحريك نيلى يوش ميں بوھ پڑھ كر حصد ليا۔ مسلم ليگ كے ليے پشاور سے كلكتہ تک پیغام حق سنایا۔ جن دنوں آپ نے اپنے شب وروز مسلم لیگ کے لیے و قف کئے موئے تھے۔ان دنول وز آیر آباد احرار پارٹی کابہت زور تھا۔ اس کے سدباب کے لیے آپ نے حضرت قائداعظم كووزير آبادين مدعوكيا، چنانچه قائداعظم تشريف لائے اور آپ کی جامع مجد سے ملحقہ وسیع و عریض گراؤنڈ میں ایک بہت بوے اجتاع سے خطاب فرمایا۔ اس جلسہ کے بعد احرار یول کا زور ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ سیالکوٹ کے ا یک گاؤل میں احراد کا معرکة الآرا جلسه ہور ہاتھا، جس میں احراری مقررین اپنی کچھے دار تقریروں سے عوام کو نظریدیا کتان ہے راگشة کرنے کی پوری کوشش کررہے تھے۔ دوسری طرف علماء اہل سنت نے اپنائیج لگار کھا تھا۔ جب احراریوں کے اجتماع میں عوام كو كي محمد زياده عي كشش نظر آئي تو حضرت شخ القر آن خود مائيك يرآئ اور ايما فضيح وبليغ خطبہ دیا کہ لوگ د حراد حراآپ کے پاس آنے لگے اور ویکھتے ہی دیکھتے خالف حضرات

ادی

ضيغم اسلام مجامد ملت مولانا عبد الستارخال نيازي

میانوالی میں پیدا ہوئے۔والد ماجد کااسم گرامی ذوالفقار خال تھارے سے ۱۹۱ء کو پنیالہ ضلع میانوالی میں پیدا ہوئے۔والد ماجد کااسم گرامی ذوالفقار خال تھا۔ کے ۱۹۳ء میں اسلامیہ کالج لا ہور میں داخل ہوئے اور اپنے چند در د مند ساتھیوں مثلا میاں مجر شفیج (م۔ش) جسٹس انوار الحق ، حمید نظامی اور ڈاکٹر عبد السلام خور شید کے تعاون سے ہنجاب مسلم سٹوڈ نٹس فیڈریشن کی بنیاور کھی جس کے پہلے صدر حمید نظامی منتخب ہوئے، دو سرے صدر محمد شفیج اور ۱۹۳۸ء میں مولانا نیازی تیسر ہے صدر چنے گئے۔ آپ نے فیڈریشن کا نیاد ستور مرتب کرایا۔ و ۱۹۳۳ء میں مولانا نیازی تیسر سے صدر پخ گئے۔ آپ نے فیڈریشن کا نیاد ستور مرتب کرایا۔ و ۱۹۳۳ء میں مولانا نیازی نے دو پلی میں قائد اعظم سے ملا قات کے دور النا نہیں پنجاب مسلم سٹوڈ نٹس فیڈریشن کی جانب سے خلافت پاکستان کی سیم کے دور النا نہیں پنجاب مسلم سٹوڈ نٹس فیڈریشن کی جانب سے خلافت پاکستان کی سیم

YOUR SCHEME IS VERY HOT (پربہت گرم تکیم ہے) مولانا نیازی نے جواب دیا:

BECAUSE IT HAS COME OUT FROM A BOILING HEART.

(بیاس لیے گرم ہے ، کیونکہ بیالبلتے ہوئے دل سے نکل ہے) قائد اعظم اس پر بہت خوش ہوئے اور اس کو مسلم لیگ کی متعلقہ سمیٹی کے پر دکرنے کا دیدہ فرمایا۔

مارچ ۱۹۳۱ میں مسلم سٹوڈ نٹس فیڈریشن نے قائداعظم کی ذیر صدارت پاکستاکا نفرنس منعقد کی، تواس اجلاس کی مرکزی قرار داد پیش کرنے دالے مولانا نیازی پی تھے۔ اس اجلاس میں دیمی علاقول میں تحریک پاکستان کو منظم کرنے کے لیے "پاکستان رور ل پرو پیگنڈ اسمیٹی مقرر ہوئی، تو مولانا نیازی سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اس

حیثیت ہے مولانا نیازی کو قائداعظم کے ساتھ پر اور است خط و کتابت کا موقع ملااور بہیں سے تعلقات کا آغاز ہوا۔

عماواء میں آپ ضلع میانوالی میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اس حیثیت سے ساتھ ہی ساتھ انہیں صوبائی کونسل اور آل انٹریا مسلم لیگ کارکن بھی چن لیا گیا۔ سم ۱۹۳۲ء میں پنجاب مسلم لیگ کی صوبائی کو نسل نے سے قرار واو منظور کی۔ یاکستان کا آئين شريعت ير منى مو گا- صوبائي كيعد آل انتهامسلم ليك نے بھى يہ تبويز منظور كرلى-و ۱۹۳۵ء میں مولانا نیازی نے میاں محمد شفیع کے ساتھ مل کریاکتان کیا ہے اور کیے نے گا، کے عنوان سے ایک کتاب لکھی جس پر زندگی کے ہر مسلہ پر نظریہ طلافت کے نقط نظر سے روشن ڈالی گئی۔جب قیام یا کستان کی منزل قریب آرہی تھی، تو مسلم لیگ میں این الوقت فتم کے اور کمیونسٹ ذہن رکھنے والے سیاست وال بھی شامل ہونے لگے۔ چنانچہ نیازی صاحب نے اپنے احباب کے تعاون سے پنجاب کو نسل کے اجلاس میں کمیونسٹوں کولیگ سے تکالنے کی قرار داد پیش کی گئی جو منظور کرلی گئی اور مسلم لیگ ہدانیال تطیفی ، ڈاکٹر ذاکر مشہدی، شیر محمد بھٹی اور دیگر کمیونسٹوں کو اکال دیا گیا۔ الماواء میں آپ ملم لیگ کے لک پر میانوالی سے ایم ایل اے فتخب ہوئے، کیکن لیگ کی داضح کا میانی کے باوجود فر تگی گور زنے سر خصر حیات ٹوانہ سے ساز باز کر لی اور اے وزارت بانے کی وعوت دی۔ مولانا نے صوبہ سر حد اور پنجاب کا طو فانی دورہ کر کے مسلمانوں کو منظم کیا۔ خصر حیات ٹوانہ جمال جاتا، آپ اس کا تعاقب كرتے۔ مياں چنوں ضلع ملتان ميں تصادم ہوتے ہوتے چا۔ خضر حيات نے نگ آكر لا مج دیناچام، منه ما تکی مرادیانے کی پیشکش کی، تو مولانانے فرملیا؟

"ميرے لئے دولت ايمان بى كافى ہے" زمين دينا چاہى تو فرمايا: "تم چند ايكر كى بات كرتے ہو، ہم چھ صولال كا

پاکتان ما تکتے ہیں۔ شریک اقتدار ہونے کا لائے ویا تو آپ نے فرمایا : اسلام کی د کی ہوئی عزت کا فی ہے۔ اس مولاء میں جب قائد عظم نے کا نگریس کی زیاد تول سے نگ آکر ڈائر کیٹ ایکشن کا فیصلہ کیا، تو نیاز کی صاحب کا لیج کی مصروفیات چھوڑ کر تحریک پاکتان کے الیے ہمہ تن وقف ہو گئے اور بلآخر پاکتان بنا کر دم لیا۔ آپ کی بے مثال خدمات کے اعتراف کے طور پر قائد اعظم آپ کو اپنا معتمد خاص سمجھتے تھے۔ قائد اعظم نے مولانا کی طرف بیسیول خطوط لکھے۔

### تح یک پاکستان اور دیگر علمائے اہل سنت

اختصار کے پیش نظر ہم صرف چند علماء و مشاکج کے تحریک پاکستان میں كروار كے تذكرہ ير اكتفاكر رہ ہيں۔ورنہ فدكور دبالاعلاء كے ملاوہ مولانا آزاد سجاني، مولانا محمد ابراهيم على چشتى ، مولانالد الحسنات قادرى ، علامه سيد احمد سعيد كاظمى ، مولانا عارف الله شاه مير شي، مولانا ظهور الحن صديقي، سيدزين العلدين كيلاني، مولانا حسرت مومانی، مولانا خلیل الدین، آزاد صدانی، حافظ کرم علی ملیح آبادی، مولانا غلام محد ترنم ، مفتى غلام معين الدين تعيمي، مولانا غلام قادر اشرف، ميال غلام الله شر قپوري، مولانا شاه عبدالعليم مير شي، پير محد فضل شاه جلالپوري ، پير محمد شاه بھیر وی، مفتی مظہر اللہ دہلوی، پیر مجمد حسن جان سر ہندی، پیر زادہ مجمہ حسین عارف صدیقی، سید محبود شاه گجراتی، مولانا مرتضی احمد خان میحش، پیرغلام مجد د سر مبندی، مولانا عبدالماجديد ايوني، سيد مغفور القادري جيسي ستيول في بهي تحريك ياكستان ين یے مثال کر داراد اکیا۔ دوسرے علماءو مشاکخ کے تحریک پاکستان میں کر دار کے تفصیلی مطالعہ کے لیے" اکابر تحریک یا کتان" از محد صادق قصوی اور" اکابر اہل سنت "از مولانا مجر عبدا محکیم شرف قادری کا مطالعہ زیادہ موزول رہے گا۔

# الهدى فاونزين كي چوريكروان طاركتب

پیرطریقت علاء جالحق بندیالوی \_\_\_\_\_ پیرطریقت علاء جارت علی محاکمه محققانه خطاب محققانه خطاب

صاحبزاده مجمه ظالجق بنعيالوي

- تبلیغی جماسے اختلاف کیوں 💿 وہابی مذہ کی حقیقت
- عت سے تعلاف کیوں 💿 شیعہ مذہ کی حقیقت

صاجزاده مخرطفالحق بنيالوي

- وسبله ترانوت کاروی و درود شریف کا ثبوت
  - منرونياز مامل الله المتعقق بيان 🎳 فاتحكا ثبوت
- توحیدوشرکی حقیقت و یارسوالتندیکارنے کا ثبوت

خ کیر - گانتی جرال کیم 8. مرکز الایس دربار مارکیت لاهور